







رازاراراریک (اورکارات) Ph:042-37300651 Cell:0300-7259263,0315-4959263

Purchase Islami Books Online Contact:

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



# جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب فقد اسلامي كسات بنيادي اصول مساق في اصول مساق في اسادي كراك الله مستف مولا نامفتي محمد نظام الدين رضوي مساحي (جامعد اشرفيه مبارك بور) باشر والمصدي المسلحي ببلي يشنز ، دربار ماركيث ، لا بور بياكستان ليكل الميدود بياكستان واكر الميدود كيث بالى كورث لا بهور تاريخ إشاعت و والقعد ه 1435 هراكم بر 2014ء و تعداد 1100 ميروي في تعداد روي الميدود كياستان وي الميدود كياستان وي الميدود كياستان وي الميدود كياستان وي الميدود كياستان كياستا

ملنے کے پتے

مکتبه فیضان مدید؛ مذید تا وَن ، فیصل آباد 6021452 6561574،0346-6021452 مکتبه فیضان مدید؛ مذید تا واز الا ابور در دار الا سنلام؛ بیشان کیف الا ابور مکتبه فیضان مدید، بهمکر، او کا ژه ، لا الدموی افزار الا اسلام؛ چشتیان ، بهاول گر مکتبه فیضان مدیده به ول سل برای می تنظیم الا اسلام فاو تا پیش وید احد بک کار پوریش براول پیژی در شابک شاپ برات برای مکتبه تا درید؛ لا بهور بیشان برای برگرات برای برگرات از اول پیژی مکتبه الا است به فیضان بود به الا بود مکتبه الا است به فیضان برگرات برای برگردان والا مکتبه الا است به فیضان برگرد و میشان ب

مُنا والقرآن وبلي كيشتر؛ لا مؤرَّه كزا إي

كلتبذر كالت البريو اكراتي

علامة فعل حق عبلي كيشترولا موز

مکتیدام احمد رضا الا مور دراول پندی جوری بک شاپ دی بخش روز الا بور مکتید تندید بیدیدید ایراول بور فظامید تناب گفر دارد و بازار دلا مور مکتید فینان بنت مکتان ، کوندال والا الا الا مور



Purchase Islami Books Online Contact: For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

|                | ﴿ فَتَرَ اللَّ يُ كِمات بنيادى المول ﴿ فَتَرَ اللَّهُ كُلُّ كُلُّ اللَّهُ كُلُّ مَات بنيادى المول ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ اللَّ |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صختر           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44             | ضرورت کے محقق کی صورتیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Y</b> A     | (۱) تخصير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٨             | (۲) اگراوتام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49             | (۱۳) اقتضائے کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷.             | (۱۲) ضررشد بد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷.             | (۵) مرض شدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>∠</b> (     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۲             | المرورت شرعیه کے جمت ہونے کے دلائل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4              | كتاب وسنت سے ہارہ دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸.             | المرورت كاثرودارة الريالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A)             | محظورات کے نین اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AY.</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٣             | تيسري شم: جونه مباح هونه کې حال مين اس کې رخصت ملے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸4             | ﴿ مِحْنَافِ ابوابِ فَقَدِينَ ضَرورت كَالرَّ الْكِيزِي كَنُوكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * <b>^</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .97            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . 89m<br>. 911 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - L            | (۲)ایے خررکاازال ای کے شررکاایا ای ایک اللہ اور اللہ ای ایک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>5</b> | الله الماك كمات بنيادى المول كالمحالي المحالي المحالية المول كالمحالية المول كالمحالية المحالية المحال |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحتمر   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94       | (۱۹) ييانين موكه مخطور كاستعال مدين، جان وغيره كى حفاظت موكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.       | (۵) مخطور حقوق اللدے ہویا ملکے درے کا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99       | دوسرے مسلم کی ضرورت کالحاظ واثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1      | ملادوسرامقاله: مباحث حرج ودفع حرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1+1"     | يبلاباب: حرج ودفع حرج كي تشريح وتا غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1+17     | حرج کے لغوی معالیدور معنا سے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1•Z      | حرج ایک معنیٰ کے کھاظ سے ''ضرورت'' اور دوسرے معنیٰ کے کھاظ<br>سے ''حاجت'' ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | رح کی افراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •        | دخې دې کې تريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1•٨      | (1941)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | حرج کی بین صورتین میں مصرت ، مشقت ، دفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111      | الرق کے باعث تحفیف ہونے کے دلال<br>اگات اللہ کے شوالیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 112      | ا حادیث رسول الله کے شوالہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 119      | الأوراك الأستان المستناد المست |
|          | الى مال شار تا شرى كانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Iro.     | برورایات عاجمه کافرت اوران کارورار کاروران کاروران کاروران کاروران کاروران کاروران کاروران کاروران کاروران کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17       | الرائي الرائي الرائية الرائية<br>الرائية الرائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £:JY9    | و نا د کان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Purchase Islami Books Online Contact: For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لا فقر اسلامی کے مات بنیادی اصول کے کھی اسلامی کے مات بنیادی اصول کے کھی اسلامی کے مات بنیادی اصول کے کھی کھی ا                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مخيمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۰۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فرق وانتیاز                                                                                                                                                                                                                      |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خصوصی شوابد                                                                                                                                                                                                                      |
| 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| IOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المحاجب كى تا فيرموار ونصوص واجها كى مسائل كو بلى عام ہے                                                                                                                                                                         |
| , IOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 104<br>104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عموم بلوی کے مسائل                                                                                                                                                                                                               |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عموم بلوی کی اصل کتاب وسنت سے                                                                                                                                                                                                    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عوم بلوی حلت و ترمت بین می ماعت تفقیل نے درایا اور اور اور اور اور اور اور اور اور او                                                                                                                                            |
| 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عوم بلوی سب اختیاری ہے یا اختراری برای بالم                                                                                                                                                                                      |
| رکال ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عرم بلری بل تا تاریخ کے قران دیا۔ بازی بازی بازی کے ان اور ان<br>ان اور ان او |
| STATES OF THE ST |                                                                                                                                                                                                                                  |

الله فقد الله مي كالت بنيادى اصول المن المنظمي المنظمي المنظم الم صخيمبر المعتبرامقاله عرف وتعالى كتفرت ، اثر ودائر والروائر. 149 **f∧** • مقاله کی جھابواب پر تقتیم ..... ۱۸۲ پېلاماب: عرف ونغامل وغيره کې تشريحات 111 عرف کے لغوی معالی I۸۳ عرف كي تقهي تعريف وتشريخ ۱۸۵ اسخسان عقول كياسباب 11/ عرف كالسميس اوران كى تعريف وتوضيح **!**^^ عرف وعادت بین ارکان کا مجموعه بین 191 عادت كاليك دوسرااطلاق 191 يهر ون كا تفاهم 197 يهر المرفع المراع في المراع ال 190 تلقى بالقبول، ومتعار 190 بلاتفال ادر فعار على فرق 194 ير خاروي خاريني 194 تواري کا رکت ...... ۱۹۸ 1.0 كابرىنىك(2))رائل 1.4 يراب العال كالمات الدال كيوكران يُورِ وَالْ وَالْمُوالِي عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا لَّاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّالَّ اللَّا لَا اللّّلَّ اللَّا لَا اللّّلَّ اللَّا لَا اللَّالِّ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّلَّا لَا اللَّا لَا لَا لَاللَّا لَا اللَّهُ اللَّا لَا الللَّهُ 112 ľM عالم المراز المر

Purchase Islami Books Online Contact:

|              | <b>8</b>      |                                                                                      | ربات بنیادی اصول کے                | ﴿ فقه اسلامی ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ير کمبر      |               |                                                                                      | مضامين                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11           | <b>r</b>      | •                                                                                    | ، خاص عرف تا در                    | عرف عام ،عرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اسلا         | <b>,</b>      | *****************                                                                    |                                    | ار ودائرة ارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **           | 1             | *******************                                                                  | تا فیرکے (۷) شرائط                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tre          | <b>y</b>      | بارعامه ابواب فقديل                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LL.          | 1             | ******************                                                                   |                                    | عرف كااعتبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Y</b> 72  |               | *****                                                                                |                                    | - عرف كااعتبار <sup>ح</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444          |               | *****                                                                                | لرواباحت میں                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rre          |               | *************                                                                        |                                    | عرف كااعتبارع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ra.          |               |                                                                                      |                                    | عرف كااعتبارء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.          |               | ***************                                                                      |                                    | عبادات کی تنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ro           |               | بتعامل كالعنباريب                                                                    | ارےافسام میں عرف و                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rat          |               |                                                                                      | تاب وسنت سے                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 700          |               | رف وعادت كالعنبار:                                                                   | ع اول: نماز وغيره مين              | عبادات كى نور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . PY         |               | بره میں عرف کا اعتبار                                                                | ع دوم: اذ ان ونو افل وغ            | عبادات کی تور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72           |               | 医皮皮 第4 第4 的 经销售 低速量 其的 计解设备 一定 的复数重新电流电流 的复数 计二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 | ع سوم میں عرف وعادت                | · 🖷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1</b> 20  |               |                                                                                      | ع وغیرہ کی عبارات سے               | ایک شبهه بدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * <b>/</b> / |               |                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PA<br>PAT    | 813-102-14-14 | شهبه کی بنیاده نهدم موخال سے<br>م                                                    |                                    | かき 生てがたえ 🚋 ニ しょくさんいんき                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>.</b> ۲9  |               |                                                                                      | يميز سياورك يرم                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |               |                                                                                      | فرقات المنظور<br>عادتا في سيامتواد | and the second of the second o |
| FAI          |               |                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |               |                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>9</b>      | اللائ كرات بنيادى اصول كالمنافق اللائل كالمنافق اللائل كالمنافق الله المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق المن |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحتمر        | مفائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>***</b>    | مراس) عرف وعادت کے بدلنے سے احکام پراڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳.,           | (اکیاون) فقهی مسائل سے استناد<br>سامہ دوں مدور موجود مرمصلہ مسلم مسلم مسلم مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>- 1</b> -1 | ملا چوتفامقاله: و بی ضروری مصلحت کی تخصیل، اثر و دائر دُاثر<br>غلبه مصلحت کی تشریح<br>غلبه مصلحت کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اا۳           | ایمان افروزمثالول سے غلبہ مسلحت کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۱۵           | ایک دل نفین مثال سے وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>714</b>    | مصلحت كالغوى اورشرى مفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MIX           | دی ضروری مسلمت کااثر و دائر ها از<br>حاله انجاد میداد مذارمه از مناه به نظر مناه برزورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mro<br>mro    | مهر با محال مقاله: فساد موجود بامظنون بظن غالب کا از اله<br>تعارف وتا غیر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۲۹           | فياد كے لغوى مواتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| T'TA          | مفده کا حرفف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mrq           | الرق والتيازين المراجعة المراج |
| اساسا         | ازالهٔ فنادی اصل کتاب وست میں<br>شرق احکام برفناد کا اثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٣٢١          | ما قال الباب ايك كل مين بهم يوكة بين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>"""</b>    | عرضات باک و وس<br>الاستان الاستان المستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





# وفي

باسمه سبحانه وتعالى بحمره

شکل میں جلوہ کر ہے۔ (۲) ... جیسا کہ کتاب کے نام ہے عیال ہے، اس میں فقد اسلامی کے

ئىمات بنيادى اصولول كى تشريح كرك ان كى جيت كانژودار دارگو كات ويند. اور نعمى شوامدے واقع كيا كيا ہے۔

يې وه اصول بين جن کې بنيا د پراسلام هر دورين اور برطرت کے ځالات پيل

ا ہے اپنے والوں کارونمان کرتا ہے۔ اورانین کرن وغرراور کی وشقت ہے اکال کر راحت و ہولت کا فزر کوارونشادہ فضائیں زنزگ کرنارنے کا مرتع عظا کرتا ہے وہ

(الف) . . يرماري تزيعت جبلاء كوكي ففقت ورتبت بيماري

المركب فقر اللائل كريات بنيادي المول كالمنافي المركب المنافي نے وقع مشقت کا خاص اہتمام فرمایا اور ضرورت ، حاجت ، حرج وعموم بلوی کے یائے جانے کی صورت میں اپنے عمومی احکام کو بدل کرفوری طور برراحت وسہولت سے ہم کنار کرنے والے خصوصی احکام جاری کروے۔ یا عمومی احکام میں تخفیف اور آسالی کےدروازے کھول دے۔ (ب) ... بیجی جاری شریعت غراء کی شفقت و رافنت ہے کہ اس نے مسلمانول كيعرف وعادات كوجى جبت شرعي كاورجه عطا فرما ديابه اورصرف اس وجه ے کہاں عرف وعادت کومسلمانوں ہے نسبت ہے اس پراینے احکام کی بنیادر تھی اور بھی میرف یاعادت بدل جائے تواس کے ساتھ اسینے علم کو بدل دینے کی گنجائش بهجي رهي كدعاوت كخلاف علم باعب حرج ومشقت ہے۔ (ن) إن دين مصلحت اور دفع منفسده كوجمت شرع كا درجه و ب كرمصالح عباد كى حفاظت فرمانى ہے اور ان سے مفاسد كا از الدفرما كر بندوں كى وين ، دنيوى ، اخرو كاراحت كاسامان فراءم كيا ي ال طرن مير ما تول اصول ايك طرف شرى احكام كوجمود و تعطل سه بجات ين اوردوري طرف انسانول كرفتكارت ستجات ديركران كي ليراحت ك و (۲) به در (الغب) - بم شرکزارین بیب مکرم حضرت مولانا فنیس احد معالى واع بيرام الزماند الزيرك كاآب في كراكون مروفات ك باوجولان كالبيدي لايك و تع مقد مدلكه كران ناجز ك العلق سياب والمي عاز ات كا اخبار فزمایاتے خداسے پاک البیل اس کی بهتر ترواعطا فرمائے اور کوئین میں سرترو ال النات الناجي النازي النابي الناجي النازي الناجي النازي النابي النازي الناجي النازي الناجي النازي

Purchase Islami Books Online Contact:

عالي المالية ا

﴿ فَتَرَا اللَّ كَاتَ بِنِيادِ كَا السَّولِ ﴾ ﴿ فَتَرَا اللَّ كَا اللَّهِ كَا اللَّهِ كَا اللَّهِ كَا اللَّهِ كَا اللَّهُ كَالْتَ بِنِيادِ كَا السَّولِ ﴾ ﴿ فَتَرَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ فَيْرَا اللَّهُ فَيْرَا اللَّهُ كَا اللَّهُ فَيْرَا اللَّهُ كَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْرَا اللَّهُ كَا اللَّهُ فَيْرَا اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ فَيْرَا اللَّهُ كَا اللَّهُ فَيْرَا اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْكُوا لَا اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ كَا اللَّهُ فَيْرَا اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ فَيْرَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْكُوا ال

جناب مولانا ساجد علی مصباحی صاحب استاذ اشرفید: مولانائے چند عربی عبارات کا ترجمہ کیا ہے۔ اصل مقام پران کا نام ظامر کرکے نشان دہی کردی گئی ہے۔ جناب مولانا نثار احمد و جناب مولانا بارون صاحبان اساتذ کا اشرفیہ: ان

حضرات نے تیسرےمقالہ کی ایک بارسیج فرمائی ہے۔

مولوی سید صابر علی متعلم تربیت افنا و مولوی معراج احمد، کوشی گر، و مولوی شهاب الدین، مهراج گنج، و مولوی ابرا جیم، تشمیر طلبه تنخیق اول الذکر نے متعدد مقامات پرحوالوں کی نخر تنج کی ہے اور باتی نتیوں نے متعدد مباحث کے مسووے کو صاف کیا ہے۔ ہم ان تمام حصرات کے اس بے لوث تعاون پرشکر گرار ہیں۔ خدا ہے قد ریان کے علم عمل عمر، فضل ورزق میں برکتیں عطافر مائے۔ آمین ۔

(۲)....ریا



# تعارف

# سراح الفقها

از:حضرت مولانانفيس احمد مصباحی، استاذعر بی ادب، جامعه اشر فیه، مبارک بور

زرينظرعكمي وتحقيقي كناب كيمصنف بهراج الفقباحضرت علامه مفتي محمد نظام الدين رضوى مصباحي دام ظله العالي بين، آپ كانام سنتے ہى ايك ايسے جليل القدر عالم ربّانی کا سرایا ذہن کے پردہ پر اجرتا ہے جو مذہبی علوم وفنون خصوصاً فقہ واصولِ فقدمين مهارت وكمال كي وجهر سے جدید پیجیدہ شرعی وفقهی مسائل کے طل كرنے كا ملكه رکھتے ہیں، جومیدان محقیق وقد میں امتیازی شان اور علاحدہ شناخت کے حامل میں بیاری کے باوجود برابر مذرکیں وافنا، تصنیف و تالیف اور دعوت وارشاد کے كامول مين مصروف، اورا بحصر موسة على وجهاعتى مسائل كى عقده كشانى سے ليے فكر مندنظرات ينءأب حافظ ملت علامه شاه عبدالعزيز محدث مرادآبادي عليه الرحمه ڪ فرمان''زيين ڪوريام، زيين ڪينيج آرام'' ڪملي نصوريين \_ برصغير مندو پاک میں اہل سنت و جماعت کی سب سے عظیم اور باقیفن درس گاہ الجامعة الامثر فید مبارك ايوريك مدرشعها فأاورجلس شرى مبارك يورجيه علمي ومحقيقي اداره كناظم ين عن ال المال يْنَاع ونسب اور خاندان عالات: آب كانام نحرنظام الدين، والدكانام وَكُولُ الْعَادِينَ اوْرُواوا كَانْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ كَالْتَبِينَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا كُلُّولُ عَلَيْ الكرفاع الدين بن والأولاد المالية المناول المن المالية المناولة ال



کے ایک لڑی تھی اور دولڑ کے۔ بوے لڑکے کا نام غلام محرمیال (عرف غلامن میاں) اور چھوٹے لڑکے کا نام فتح محمریاں (عرف چھٹنکن میاں) تھا۔ جد اعلیٰ (خدا بخش مرحوم) کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ کچھ لوگوں کی زيادني يه ينك آكرايين دونول فرزندول كوي كررام كولا منكع ديوريا (حال صلح كشى نكر) أكتيل ليكن ومال رمائش كامناسب انتظام نه بهويايا، ال ليے بچھون و ہال رہ کریڈرونہ (Padrauna) جلی آئیں اور و بیل رہائش اختیار کرلی۔ تقریباً

ڈیڑھ سال وہاں رہنے کے بعد ضلع دیوریا کے ایک غیرمعروف دیبات بھوجو کی بو کھر اٹولہ (Bhujauli, Pokhara Tola) منتقل ہو کئیں۔ (پیبتی اس وقت صلع کشی گرمیں ہے)۔ اور وہال زمیں دار بابوجھٹر وراے مے ایک مخفری زمین کے کرایک جھونپردی بنائی اور اینے دونوں فرزندول (غلام محر میال اور نے محر میاں) کے ساتھ اسی میں رہنے لکیں۔لگ بھگ ۱۹۳۰ء میں غلام محدمیاں کا انتقال ہو گیا۔ اور چھوڑنے بھائی سے محدمیاں تقریباً ۱۹۳۸ء بیں اللہ کو بیارے ہوئے۔ بيدونول بھائي بڙے دين دار ، پر ہير گار ، بات کے يجے ، قول کے ليکے اور

نماز کے پابند شے۔ انھیں لوگوں نے اس چھوٹی سی جستی میں ایک معد قائم کی اور ہے وفتة نمازاوراذان كاامتمام كباله المدللد آج وه مجدلة سيح جديد كيجدهلان كا سب سے بوی محدے می کانام 'اہام احدر ضاجات میں اسے بیان ہے جدید حفزت مقى صاحب دام ظلهنة عارسال كاندر كرالي ي ع محميان مرحم كايك فرزنداوريا في لاكيان مين فرزنداري مندكا

نام سخاوت ميال قماء بير معزت مفتى صاحب دام خليد كردادا مرحوم بين حران كا انقال بيائل برن كاعمرين الرنومبره ١٩٢٧ البروز وكالمتنام وإليا



ے ان رکا شت کررے تھے،آپ نے ان سے قانونی اوالی او کرمسلمانوں کو قضہ دلایا اسینے گاؤں میں ابتدائی مربی تعلیم کے لیے ایک منتب قائم کیا ، پیکتب آج بھی جاری ہے جس کے مصارف کا انظام حضرت مفتی صاحب دام ظلہ فرماتے ہیں ،مفتی صاحب کی ابتدانی تعلیم اسی مکتب میں ہوئی ،آب کے والد کر امی اس کی ضرورتوں کی ر تعمیل کے لیے اپنی ذاتی جدو جہد ہے مالیات کا انظام کرتے رہے،اور کوئی اكتاليس سال يبلح اييخ آبا واجداد كى قائم كى بهونى مسجد كى توسيع اورجد يدلعمير كرانى \_ وه حضرت مقتى صاحب دام ظله كومخاطب كرك فرمايا كرت يتنفي: "الله نعالي نے بھے ناچیز سے اپنے دین کے بہت سے کام لیے ، اور میری زندگی کاسب سے بوا كارنامه بيہ ہے كەمىں نے منصل عالم وين بنايا۔ بيہ محصر براللد كابہت بروافضل ہے اور بجھےتم پرناز ہے۔تمہاری ترقی کے لیے ہمیشہ دعا نیں کرٹنار ہتا ہول۔ ولاوت ومسكن: آب كى ولادت ١٢ مارج ١٩٥٤ء/١٧٢١ه يروز جمعرات، ایک بجے رات میں صلع دیوریا (یو. یی. ) کے ایک غیرمعروف گاؤں بھوجو کی بو گھر اتولہ میں ہوئی۔ بیستی اب صلع سی نکر میں آئی ہے۔ لعلمی میران میں:ایک اندازے کے مطابق گیارہ سال کی عمر میں ١٩٦٨ء کے اوائل میں مولوی خلیل احد مرحوم نے بھم اللد شریف پڑھا کراکے کو قاعدہ بغدادى شروع كرايا \_موصوف صلع موتيارى صوبه بهارك دين والميات تضاان كي سسرال سِسوان بازار صلع گورکھپور (جدید صلع میران نخ) بین تھی، وہ موقع غلامی چھپرہ کے مکتب میں مدرس تنھے، ریموشع مفتی صاحب کے دمن 'جھوجو کی یو کھرا اولیہ' ے تقریبا ڈیڑھ کلومیٹر دور جانب مغرب میں واقع ہے۔ آئے روز اندائے گاؤل کے بجول كي بمراه ال كنت مين روصع ك البيانية في الله نقال في أوالي والله وال اور نوت ما نظرے نواز اتھا، چندرنوں بین تاعیرہ بغیرادی، پھر لائنٹر نا القرآن ال كرك عنه باره خروع كرديا يا وظراحا قوى قبا كدائ وفت أنك جوجي بورتين يراجع

﴿ فَدَا اللَّ كُمُاتُ بِنَادِي المِولِ عَنْ اللَّهُ كُلِّ اللَّهُ كُلِّهِ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ آسانی کے ساتھ یا دہوجا تیں۔ تھوڑے بی دنوں میں ناظرہ قرآن یاک ختم ہوگیا۔اس وقت تك آب كى ذبانت اورياد داشت كى پختلى كاچر جا كمتب كى چبارو بوارى سے نكل كر اس آبادی کے باشندوں تک چھنے چکاتھا۔جب آپ کھرسے مکتب آتے یا مکتب سے کھر جَاتِے تو وہاں کے کچھلوگ آپ کی طرف الکلیوں سے اشارہ کرکے کہتے: " یہی وہ لڑکا ہے، را صف میں بہت تیز ہے، تھوڑے ہی دنول میں پہلے کے بہت سے لڑکول سے آ کے ہوگیا ہے۔ 'ال طرح بجین ہی سے آپ کی پیٹائی پر کامیانی اور سربلندی کے آثارتمایال تھے، بقول شیخ سعدی علیٰ الرحمہ: بالاسے سرش زہوش مندی می تافت ستارہ سربلندی . پھراس کے بعد جب آپ کے گاؤں (بھوجولی یو کھراٹولہ) کے مکتب میں معلم آگئے تو وہیں لعلیم حاصل کرنے لگے، پھودنوں موضع کبرگڈی شکع دیوریا (حال ضلع کشی مگر) کے مکتب میں بھی تعلیم یائی۔ بیموسع آپ کے گاؤں سے در کلومیٹر کے الصله يروائع هي آب تح كو بيدل جات اورشام كووالي آت -ان مكاتب مين دوجہ دوم کے معیار کی اردوء فارسی کی پہلی کتاب اور میزان الصرف کے بچھ اسباق يوشهه\_ يورے علاقے بيل نه كوئي اچھا مدرسه تھا اور نه يليمي ماحول۔اس ليے ابتذائی

العليم برائے نام بی بولی ، ناظر ہ قرآن ، اردوزبان ، اور پچھ ميزان وبش \_ اس کے بعد ۲۲-۲۲ ۱۹ او بیل انجمن معین الاسلام، پرانی نستی ( نستی شهر ) ييل داخله كـــلـ كر درس نظامى كى ابتدائى كتابيل: نحو مير، بنج منج ميراية الخو وغيره

پرهیس، و بین معلوم بردا که مدرسه عزیز العلوم ، نانیاره ، ضلع ببرراه می مصرت علامه مقتی تنبیر حسن رضوی مصباحی صاحب کا درس بهت اجھااور معیاری ہوتا ہے اس لیے ظلب علم کے نثوق کے ہاتھوں مجبور ہوکر ذکی قعدہ ۱۹۴۷ اھر ۱۹۷۷ء بیس نا نیارہ جلے يك اور دعزرت من نتير حن صاحب كررس سے بهت مناخ بور ك مفتى صاحب

هِ كُنُ مَا مِنَ كَا فِيهِ إِنْ مَا حَدِينَ مِنْ فِي إِن اور تغيير جارالين وفيره كَا بين رفيين بِ أَب

﴿ فَتَهُ اللَّا يُ كَمِاتُ بِنِيادِي السُّولِ ﴾ ﴿ لَهُ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كَا اللَّهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ الل نے تین سال تک مدرسه عزیز العلوم نانیاره میں تعلیم یائی۔حضرت علامه مفتی شبیرحسن صاحب کےعلاوہ عزیز العلوم میں درج ذیل اساتذہ کرام سے تعلیم حاصل کی: (۱) حضرت مولانا عبدالوحيد صاحب دام ظله (۲) حضرت مولانا حبيب رضا مرحوم (٤٣) حضرت مولاناتشمیج الله صاحب دام مجد ہم۔ اخیر کے دونوں اساتذہ نے بعديل آب سيسلسلهُ عاليه قادر ريكي اجازت وخلافت بهي حاصل كي ـ نانیارہ ہی میں آپ نے برصغیر میں اہل سنت کی سب سے عظیم، اور باقیق درس گاہ جامعہ اشر فیہ مبارک بور ، اعظم گڑھ کا تعلیمی شہرہ سنا تو آپ کے دل میں وہاں داخلہ كے كر علمی سنگی بچھانے كا حدورجه اشتیاق بیدا ہوا۔ اس دوران اطلاع ملی كه جامعه اشرفید كی روح روال استاذ العلماء حافظ ملت علامه شاء عبد العزيز محدث مرادآ بادي عليه الرحمه الثدكو بيار ، ويحين آب كوبر اقلق موا-آخر كارشوال ١٩٩١ه ١٩٤١ وكوجامعداشر فيه آسك اور درجه سابعد (فضیلت سال اول) میں داخلہ لباء اور بہال کے ماحول ،معیار تعلیم ،طرز تذريس اور عليي نظم وسق سے اس قدر متاثر ہوئے كہ چريبيں كے ہوكے رہ كئے۔ يہال آب نے درجہ سابعہ سے درجہ تحصص فی الفقہ تک جارسال تعلیم حاصل کی اور تمام امتحانات میں اعلیٰ درجہ سے کامیاب ہوتے رہے۔ ۱۹۸۰ اط/۱۹۸۰ء میں بہیں آپ نے تعلیم کی تعمیل فرمائی اور سندودستار سے نواز نے گئے۔ جامعداشرفيدين آب نے درج ذيل اساتذ وكرام يعليم حاصل كى (۱) حضرت مولانا افتخار اجمه قادری (۲) حضرت مولانالصیرالدین عزیزی (۱۲۰۰) حضرت مولانا عبد الشكور عزیزی (۲۰۰) حضرت مولانا محرشفیا انظی، مبارک پوري\_(۵) خطرت علامه عبد الله خال عزیزی(۲) حفرت علامه ضیاء المصطفیٰ قادری(۷) بر العلوم حضرت مفتی عبدالمنان المطمی مبارک پوری (۸) شارح بخاری حضرت علامه مقتى محدثر يف الحق الجدى دحمة الله عليه يُ فتوى نويرى كارتبيت حفزت شارح بخارى عليه الرقمة والرفنوان يسته حاصل

کا ۔ ان کے علاوہ اپنے اسا تذک کرام میں سب سے زیادہ استفادہ شخ القرآن کی ۔ ان کے علاوہ اپنے اسا تذک کرام میں سب سے زیادہ استفادہ شخ القرآن حضرت علامہ عبداللہ خال عزیزی سے کیا۔ آپ ان کی شخصیت اور طریقہ تعلیم ور ببت سے حدورجہ متاثر ہیں اور ان کی تعرف وقو صیف میں رطب اللمان رہتے ہیں۔ حضرت شخ القرآن کے تعلق سے اپنے قلبی تاثر ات کا اظہار کرتے : وے فرماتے ہیں :
فرماتے ہیں :
فرماتے ہیں :

''ہمارے جملہ اساتذہ الحمد لله مشفق ہی ہے۔ لیکن شخصیت سازی میں جن کا کردار کی بھی حیثیت سے نمایاں رہاان میں حضرت شخ القرآن سرفبرست ہیں۔
حضرت شخ القرآن دام فلہ العالی ایک الیجے مشیرا در بہتر مربی ہیں۔ مشیر کا یک خصوصی وصف میہ ہے کہ دہ امین و خیر خواہ ہو، اس لحاظ سے میں حضرت والا کو ایک فسائی الرائے مشیر سمجھتا ہوں۔ خود راقم الحردف (مجد نظام الدین رضوی) کو حضرت نے متعدد امور میں مشورے دیے جو بہت مفید اور گرال بہا تھے۔ بسا اوقات حضرت نے از خود کی مشورہ سے سرفراز فرمایا اور میں نے صرف آپ کے استاذہ ہونے کے اخترام میں ہاں، ہوں کرلیاء کین افادیت کے لیاظ سے جمعے اس پڑھی آوری میں کوئی احترام میں ہاں، ہوں کرلیاء کین افادیت کے لیاظ سے جمعے اس پڑھی آوری میں کوئی احترام میں ہوئی نظر نڈائی تھی ، مگر حضرت نے ہار بار اصرار کر کے اپنے مشورہ پڑھی کرانے میں فوئی نظر نڈائی تھی ، مگر حضرت نے ہار بار اصرار کر کے اپنے مشورہ پڑھی کرانے میں اس کی ضرورت وافادیت کا شدت سے داخل سے بھاس ہوئی ایک واقعات ہیں ، لیکن ایک واقعات ہیں ، لیکن ایک واقعات ہیں ، لیکن مطوالت کے خوف سے اس وقت صرف نظر کر رہا ہوں۔

((۱)) مقادة بعارف السريل شرع بدارال التنزيل، من ٥٠ – ٢٠ (ملفتها) .

﴿ فَتُرَا اللَّ يَ كُمَات بنيادى المولِّ ﴾ ﴿ فَتُرَا اللَّهُ كُمُ كُمِّ اللَّهُ فَيُرَا اللَّهُ كُمُ كُمِّ اللَّهِ فَيُرَا اللَّهُ كُمُ مُعْلَقًا اللَّهُ كُمُ مُعْلَقًا اللَّهُ كُمُ مُعْلَقًا اللَّهُ كُمُ مُعْلَقًا اللَّهُ عُلَيْهِ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ فتوى توسى: حضرت مفتى صاحب دام ظله يول تو مختلف علمى وفي ميرانول ميل كمال ركهت بين بلين آب كاخاص ميدان فقدوا فأجداس ميدان مين آب ال فدر متاز ونمایاں ہیں کے معاصرین میں دور دور تک کوئی آپ کا ٹائی تظریبی آتا۔آپ نے بهت سے نظامی مسائل کی تحقیق فرمائی بنهایت و قیع اور بیش قیمت ابحاث و تحقیقات قوم كيسامن بيش فرمائيس، بزارون فأوى لكهرامت مسلم كى الجيفول كودوركيا. آب نفوی نویسی کی مشق فقید اعظم مند، شارح بخاری حضرت علامه مفتی محمد شریف الی امیری علیدالرحمه (منوفی ۱۲۲۱ه/۱۰۰۰ء) سنے کی در اصل فتو کی تو سی کے لیے صرف اسلامی علوم وفنون میں مہارت کافی تہیں ہوتی ، بلکہ اس کے ساتھ سی ماہر تجربہ کارفقیہ ومفتی کی ہارگاہ میں زانوے تلمذنه کرنا اور اپنے تحریر کردہ فناوی سنا کر اصلاح لينابهت ضروري موتاب- اسطرح اس فن كوبرى حدتك علم طب وجراحت ے مشابہت ہے جوصرف رام لینے اور مطالعہ کر لینے سے حاصل بیں ہوتا بلکہ کی طبیب حافق کی تکرانی میں باضابطمشق وممارست ضروری ہوتی ہے۔ اسی کیے کوئی شخص کتنا ہی برواعالم و فاصل ہو، دین النظر، ورف نگاہ اور وسیج المطالعه بومكر فقنها ب كرام است فتوى نويى كى اجازت ال وقت تك بين وييخ جب تك كدوه سي ما هر تجربه كارمقتي كي خدمت مين ره كرمين افناندكر السي يول جي كرايك واكثرى الهم وكرى عاصل كرجكا بيان المسية أيريش كرنے كي اجازت مہیں ملتی ، جب تک کہوہ کی ماہر سرجن کے ساتھ رہ کر سرجری کی مثق کر کے کالل نیہ بن جائے۔ بلدواکٹر کومرف تعلیم سے فراغت کے بعدمطب کرنے کی اجازت بھی مهيل ملتي جب تك كدوه " باوس جاب" نذكر بياني لين كامپيتال بين جا كركهندش دُا كَرُونِ كَ عَرَانِي عِنْ ووا يك بدت تك امراش كي ينين اور لينو كي بجويزا كي تن شي كرك بي عال فؤي نوي كالم اعلى حفرت امام احمد رضا قادرى بريلوى عليه الرحمة والرخوان فرماك تيا

کے اسلائی کے سات بنیادی اسول کے گھر اسلائی کے سات بنیادی اسول کے گھر اسلائی کے سات بنیادی اسول کے گھر اس بھی صرف پڑھنے کے مبطب میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی ایک جاذق ڈاکٹر کے مطب میں سیٹھنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی ایک جاذق ڈاکٹر کے مطب میں سات برس بیٹھا۔ مجھے وہ وفت، وہ دن، وہ جگہ، وہ سائل اور جہاں ہے وہ آئے تھا چھی طرح یاد ہیں۔ میں نے ایک بار نہایت وہ سائل اور جہاں ہے وہ آئے تھا چھی طرح یاد ہیں۔ میں نے ایک بار نہایت ویوں نے بھی وہ وہ آئے ور ق میں جمع کیں، مگر جب حضرت والد ماجد قدس مرہ کے حضور میں پیش کیا تو انھول نے میں جملہ ایسا فرمایا کہ اس سے بیسب رڈ ہو گئے۔ "(۱)

حضرت شارح بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے فقیہ اعظم حضرت صدر الشریعہ علامہ محمد المجد المجد المجد المجد المجد المجد المجد المجد المجد علی اعظمی رضوی (متونی ۱۳۷۷ه الله ۱۹۲۸ء) اور مفتی اعظم ہند علامہ محمد مصطفیٰ رضا قاوری نوری (متونی ۲۰۰۲ الله ۱۹۸۱ء) سے فتو کی نولی کی تربیت بائی تھی اور سراج الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی نے حضرت شارح بخاری سے فقہ و افقہ و بخاری سے آپ فقہ و بخاری سے آپ فقہ و افزا کی تربیت حاصل کی ،اس طرح صرف دو واسطوں سے آپ فقہ و افزا میں فیضان رضا ہے بہرہ ور اور مستفیض ہیں ،اور آپ کے فتاوی میں امام احمد رضا کہ تدین سرہ کی علی تحقیق کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔

۱۳۰۰ ہے۔ ۱۹۸۰ء بیل جامعہ اشرفیہ مبارک پورے فراغت کے بعد جامعہ کے ارباب علی وعقد نے مذر لیس کے ساتھ افتا کے کام کے ارباب علی وعقد نے مذر لیس کے ساتھ افتا کے کام کے لیے آپ کا انتخاب کیا ، اور حضرت شارج بخاری علیہ الرحمہ کے زیر نگر افی آپ نے فتویٰ فولیں کا کام شرون فرایانہ ابتدائیں آپ شارج بخاری کے پاس بیٹھ کر ملک و ہیرون ملک ہے آئے ہوئے سوالات پر ماہر کرنے کے اور حضرت جو جو اب بولیے آپ اے کہ جا اگر نے مجرحضرت آپ کو بجھ سوالات بھی دیے گئے اور ان کے جو ابات کھے کہ ناتے گئے اور ان کے جو ابات کھے کہ ساتھ کی خاری کی بارگاہ میں ساتھ کی تاری کی بارگاہ میں ساتھ کی تاری کی بارگاہ میں ساتھ کی تاری کی بارگاہ میں

<sup>(</sup>۱) - الطلوط/ج:۱/ممرانه۸.

کی کی کے مات بنیادی اصول کی کی کی کی کی کی کی کا کا کی کا کا ک اصلاح و تربیت کے ممل سے گزرنے کے بعد آپ کواس فن میں خاصی مہارت اور کمال حاصل ہو گیا۔ مندرجہ ذیل سطور میں حضرت شارح بخاری سے تربیت و اصلاح لینے کی کہانی خود حضر تسراح الفقہاء کی زبانی ملاحظ فرما کیں ، آپ اپنے ایک مقالہ میں لکھتے ہیں:

" ہم بھی لوگوں نے فتو کی نو لیں اس طور پر سیھی کہ سوال پڑھ کر حضرت کوسناتے، اور حضرت اس کاجواب املا کرائے ،املا کے دوران حوالے کے لیے فقیم عبارتوں کی تلاش بھی املانویس کرتے ،اور بھی خودحضرت۔اس دوران ہم الگ سے پھے مسائل کا جواب اييغ طور يرجعي لكه كرسنات اوراصلاح ليته جب حضرت كوبيمسوس ہوتا كداب بيخود ے فتوی لکھ ملیل کے تواملانو لیمی بند کر کے اپنے طور پر فتوے کلھنے کا کام سیر دفر ماتے ، پھر اس کی اصلاح کرکے این تقدیق کے ساتھ جواب جاری کرتے۔ فتوے کی اصلاح کا کام بہت مشکل ہوتا ہے۔خودمیراحال بیہے کہ سوال بار باربغور يزهتا ہوں، پھرمطالعہ کرکے اس کا جواب لکھتا ہوں، لکھنے کے بعد ایک بار پھر سوال وجواب برنظر ثاني كرتا ہول ان مراحل سے گزر كر پھراصلاح كے ليے حضرت كو سناتا ہول، حضرت بورا سوال و جواب بہت غور سے حاضر دماغی کے ساتھ سنتے اور اصلاح فرماتے ہیں، بھی بھی فرماتے ہیں کدسائل نے ایک بات بیکی دریافت کی ہے اس کا جواب فیس ہوا ہے۔ میرے ہزارول فناوی ہیں ، اوران پر حضرت کی فیتی اصلاحات بھی۔نہسب یا دہیں ،نہ سب کواس وفت پیش کرسکتا ہول۔ مفتى يرلازم ہے كەنفۇل مذہب يركن كساتھ قائم رەكراى يىكەمطابق فتوسے لكصي كبين ساتهوى حالات زمانه كي رعايت وعرف وعادات ناس يعيروا فغيت اور صورت مئله کی تبدیلی برجمی نظر رصی ضروری بونی ہے، بین اس بایب بین جاملہ محفی تنا ، مُرَاب جابد بين به بين به بين ممل طور بر حضرت (مثارن جَارَى) وَامْ ظَلْوَالْعَالَ كَي

اصلان و تربیت کافیفن ہے: جدید مسائل بین عیزی اسلون پر بیزی جنگی نشانفت مساور تربیت کافیفن

https://archive.org/details/@madni\_library CE 23 SANGER OF IDILITIES OF THE PARTY OF TH میں وہ اسی فکری پیداوار کی دین بین ،ورنہ کیال وہ جموداور کہاں بیشعور۔ ، (۱) ال طرح آب نے اجمالے/۱۹۹۱ء سے لے کر ۱۲۲۱ھ/۱۰۰۰ء تک مسلسل بين سأل حضرت صدرالشريعه علامه محمد امجد على أعظمي اورمفتي اعظم علامه مصطفي رضا نورى عليهاالرحمه كظركرده ويروره وباكمال فتيه ومفتى حضرت شارح بخارى مقتى محمه شريف الحق امجدي عليه الرحمه كي تكران وسريرت مين يوري محنت اورلكن كيساته فتوى نولی کا کام کیا۔ اور حضرت کی زندگی ہی میں برصغیر کے ایک جلیل القدر فقیہ ومفتی اور جدیدشری مسائل کے ایک عظیم محقق کی حیثیت سے مشہور ہو گئے، اور اسنے استاذ و مرتی کامکمل وتوق واعماد حاصل کرلیا۔خود حضرت شارح بخاری علیه الرحمه این عمر کے دوراخیریس ای کابرملااعتراف واظهار فرماتے تضاور آپ کے فناوی کوفتر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کھلے دل سے ان کی تعریف و تحسین فرماتے تھے۔ حضربت شارح بخارى آپ كاكتاب فيديد بينك كارى اور اسلام 'كمقدمه مي لكهة بين 'جب بید ۱۳۰۰هاه ۱۹۸۰ء میں فارغ ہو گئے تو ان کے سریر ہوش مندی کے درختال ستاریے کومیرے علاوہ اس وقت کے (جامعداشر فیدکے) ارباب حل وعقد ئے بھی ویکھا۔ میرے مبارک پورجینی کے بعد دارالافنا کا کام بہت بڑھ گیا تھا، دارالافنا میں بھی ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ میر کا درخواست پر ارباب حل وعقد نے والمجين بترريس وافتادونون كامول يمشترك ركها باورالتدعز وجل كاشكر بيب كيرمين ي يارباب الوعقد نه أهين منتز كريز مين كونا علظ نهيل كالحمي ، بلكه ايها انتخاب الله الموالكات اور بخاتفا يتزليل وافأ دونون شعبون مين بيهرطرح كامياب (۵)) دینارق بقاری چاری می ۱۷۸ ج ۱۵۵ (دلختا) ناشران بشارکینامی معالی ۱۸۸۰ در نشارکینامی معالی 

https://archive.org/details/@madni\_library ﴿ فَتَدَ اللَّهُ كَ يَمَاتُ بِنِيادِي المولِ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ كُلِّهِ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ كُلُّ اس وفت جب كه مين به نقاضا ب من إصمحلال قوى وضعف بصارت كي وجه ہے، نیز بعض شدیدترین وہنی الجھنوں کی وجہ سے اہم فناوی لکھنے سے معذور ہول، يبى اس مسم كے تمام اہم فماوى لكھتے ہيں، اور بہت غور وخوض اور كامل مطالعہ كے بعد للصة بين جس مع محصان بركمل اعتاد باوران شاء اللدنعالي رج كا-حضرت مفتى صاحب دام ظله نے اب تك تقريباً يا بي بزار فناوي تحرير فرمائے، اورتادم تحريسكس كيساته فتوى نويسى كاكام جارى وسارى ب-٢ رصفر ١٢١١هم المراار مئی ۲۰۰۰ء میں حضرت شارح بخاری علیدالرحمد کی رحلت کے تھوڑ ہے عرصے ہی کے بعدآب جامعداشر فيدمبارك بورك صدرشعبة افنا كيمنصب جليل يرفائز بوسطة اور إس وفت نصف درجن مفتيان كرام آپ كي تكراني ميں فتو كي نولي كا كام كرر ہے ہيں، اورآپ فتوی نویسی کے ساتھ ہی ان کے فقاوی کی اصلاح اور تصدیق و تا سکر کی قسم دارى بھى نبھاتے ہیں۔ شعبه تحقص فقد كے طلب بھى برابرات سے قضاوا فا كاتربيت لين اورفتوى توسى كى مشق كرتے بين -اس طرح اس ميدان مين آپ كا تخصيت بنظيراوراب كي خدمات آب زرسه لكف كالأنق بين الله تعالى أب كوصحت و عافيت كساته عمرخص عطافرمائ أبين بحث ومنين اورمقاله تكارى: بحث وتنين اورمقاله تكارى ين بى آب منفرد عالمانداسلوب کے مالک بین کے جامعدا فرفیہ کے شعبہ منافقہ میں داخلہ کے بعد آپ نے بحث و تحقیق اور مقالبہ نگاری کی طرف توجہ فرما کی اور بری محنت بگن اورکوشش سے اس فن میں مہارت وکمال عاصل کیا۔ تصفی فی العقد ك ليه آب ك مقاله كا موضوع تنا العرفى كا تقابل مطالعة اكتاب وسنت كا روشي بين يا اوراس مقاله كرال شالتران معرب على الله فال الريالي

(۱) جمال بینك كاری اور اسلام تصدیق جلیل از شارخ بخاری هن:۱۹(۵۰٪) ناشر مكتبه برهان ملت، مبارك بود

https://archive.org/details/@madni\_library دام ظلہ العالی تنے جو بروسے روش فکر، وسیع الظرف اور عالی د ماع، جید عالم دین بين، بحث وتحقيق اور قرطاس وقلم كالجهي اجها ذوق اور وسيع تجربه ركھتے ہيں۔ حضرت مفتی صاحب نے باضابطدان سے بین سیما اور اپنی ذبانت اور خداداد صلاحیت سے اس میں کمال پیدا کیا، آپ نے بار ہارام سطور سے اس کا ظہار قرمایا اورخودايين ايك مقاله مين اس كي صراحت كي ہے۔ آپ رقم طراز بين: دو سی مجور بول کی وجہ سے درجہ سابعہ یا زیادہ سے زیادہ درجہ فضیات کے بعدترك يعليم اورملازمت كااراده تها حضرت فينخ القرآن مدظله العالى كيحكم يربادل ناخواستد سی طرح آمادہ ہوا۔اور درجہ تحقیق میں آنے کے بغد جوجیرت انگیز تبدیلی میرے ذہن وفکر میں آئی وہ روایتی درس ونڈ ریس سے جیس، بلکہ مقالہ نو کسی کے لیے جدوجهد سے آلی ، بی میرے کر کری حیثیت سے جھے ایک خط لکھنے کا بھی جیسا سلیقہ ہونا جا ہے تھانہ تھا۔مقالہ کے لیے مواد کی فراہمی کیسے کی جائے اس سے ناآشنا تھا، لسي مسكدي محقيق كيشيره وني حاسبيان كاشعور نه تقارين اسيغ مقرره مقاله كاابتداني مضمون لكه كرمقاليه كي كرال استاذ مكرم (حفرت شيخ القرآن) كوستره روزتك وكها تا ربارده ملاحظة فربا كرمتكرات موت وكه بدايات كماته والبل فرمادية-ايك روز فرمایا کدات تهرارایی معمون میں بولتا ہوں، تم تکھو۔املانو کبی شروع ہوئی، تقریباً یون تھنے کی املانویسی سے بھے اپیا محسوں ہوا کہ اند جرسے سے اجا کے ہیں آھیا ہوں۔ ریسلنگرندر سجا سال مجریا اسے زیادہ دنوں تک چلنار ہا۔ادر میرے یا س جو بھر ای ملاحث ہے وہ ای اللافری کا بیش ہے، اور مین کا جو بھی ووق ہے وه الى مقالة نويسي كي دين هيه ذاس بآركت مقاله كاعنوان تغا: "فقد عني كا نقابل

مطالعه، كتاب وسنت كاروتي من "كيه خاله تواريد موسكا ليكن بيرايك حقيقت ه

و کرای کارکیا ہے جاتا ہی تا جاتا ہی ہو کا باور آئ میر سے باس جو باکھ کی ہر الباہد

https://archive.org/details/@madni\_library Mark Con in the Mark Con in th خان عزیزی کی کرم فرمانی اوران کی ذہنی کاوش کا نتیجہ ہے۔ آب کے کلک حق رقم سے بہت سے وقع اور شان دار مقالات ومضامین منصرتهود برآئے اورآب کے اصب فلم نے جس میدان کارخ کیا اسے سر کیے بغیر نہ چھوڑا،جس تن کوچاہااس کاچپرہ نکھار کرروش کردیا،اورجس باطل پر کمندوالی اسے میچ كرروندة الاءان طرح آب كے علم ميں فيضان فاروق اعظم كى روشنانى روال دوان اورمشائح ربانيين كي حمايت حق اور استيصال بإطل كي جلوه آرائي اور كارفر ما في صاف ، معملکی نظراتی ہے۔ انگرانی سے۔ آپ کے مقالات ومضامین اور قلمی نفوش وآثار علمی سخفیقی اسلوب کاخوب صورت رنگ کیے رہتے ہیں، باتیں نبی تلی اور بنے کی ہوتی ہیں،مضامین کی فراواتی بھی خوب ہوئی ہے، لیکن مفہوم کی ترسیل اور معانی کی تقہیم کہیں بھی متاثر ہوئی نظر جبیں . آتی ، آپ کے ان قلمی نفوش کا امتیازی وصف بحقیق وندیق ہوتا ہے۔ مختلف دینی علمی موضوعات برآب کی قیمتی اور جامع تحریرین، و قیع اور کرال قدر مقالے ماہ نامہ اشر فیہ مبارک بور، جام نور دہلی، کنز الایمان دہلی، سہ ماہی سی وعوت اسلامي تمبئيء ماه نامه تهذيب الاخلاق على كرّه، ماه نامه رفافت يبينه، ماه نامه حجاز جدید د ہلی ، ماہ نامہ معارف رضا کراچی وغیرہ رسالوں میں شائع ہوکرعوام وخواص کے درمیان مقبول ہوتے رہے ہیں، ماہ نامہ اشر فیدمبارک پور میں یا بندی کے ساتھ آب كنتخب فماوى اوركرال فتررمضا مين جيب كرماه نامه كاوقار بلندكرر يع مين الله تعالى آب كى فكروفكم كومزيد استحكام اورتواناني بخشة اورائيس اييغ خاص فيضان وتو فيق كالسين سنكم بنائية مسند مدريس وارشاوي: جامعاشر فيرمارك بورية فراغت الكيابد جامعه ك ذمه دارول ك آب كوافا ك ساته نذرين ك ليوجي معنى فرمايا اورايه (١)) منتبه معارف التنزيّل، من، ٢٥

الله فقر الله فقيد الله فق قول شارح بخاری علامه مفتی محمر شریف الحق امجدی علیه الرحمه "ان لوگول نے اس امتخاب میں کوئی ملطی نہیں گی جبکہ ایساانتخاب کیا جو بالکل سیحے اور بچاہے۔'(۱) ال برا ۱۹۸۱ء سے آج تک مسلسل اٹھائیس سال سے بوری تیاری اور ذمہ داری کے ساتھ بری عرق ریزی اور جال سوزی اور کمال مہارت کے ساتھ آپ تشنكان علوم كوميراب كرري بين، زياده تراسب كؤمه درجات عالميت وفضيلت اور مخص کی کتابیں ہوتی ہیں۔ جنمیں آپ بوری حاضر دیاغی کے ساتھ پڑھاتے اور تی معنول میں جن مدر لیں اوا کرتے ہیں۔ آپ کے درس کی پھھا لگ ہی شان ہوتی ہے۔ای کیے طلبہ آپ کے درس میں برسی رغبت اور شوق سے شریک ہوتے ہیں اور ہمین گوش ہوکر سنتے اور استفادہ کرتے ہیں۔ تدریس کے باب میں آپ کی سوچ پی ہے کے طلبہ کوز دوکوب اور تی کے ذریعہ درس کا پابند نہ بنایا جائے ، بلکہ مدرس محنت اور كوشش كرك اين درس كواتنا وليسب بنادے كه طلبه خود كشال كشال اس كى درس گاه كاطرف يطاأ تيل اوريوري توجه يدورس ماعت كري ابتداميل آب ناميز درس كودليس بنان كيابي اليان والمائذ وكرام میں سے حضرت تن القرآن علامه عبداللد خال عزیزی دام ظله سے خصوصی استفادہ کیا اورطلبكوائي ورن كاكرويده بناليات اس كى كهانى خودا تيس كى زبانى تذرقار كين ہے۔ الميري تدرين كودررك مال تغيري طيم الثان كتاب وجلالين شريف المناه المراجعة المناه وين النيزي ربا اوز ميرك ون مين كون ايباطريقه تذريس وعليم نه آسركا بس يركامزن و المراس تَعْدِينَ حَدَّيْنَ بِينَالِ كَارَى أَوْرَ النَّلَاءُ صَ: ١٨ إِنْ نَاشِرُ مُكْتِهُ بَرَهَانَ عَلَتَ، مِبَارُ ل

المراقطية ا Purchase Islami Books Online Contact:



گاہ میں حاضر ہوکرمیری درسی تقریر کامل توجہ کے ساتھ ساعت کرتے۔ میں اس بات کا قائل تبيس كه طلبه كوغير حاضرى يرز دوكوب كياجات ميرا نقطه تظريب كدورس اتناير مغزء سلی بخش اور دلجیب بنا وباجائے کہ طلبہ خود ہی کشال کشال ورس گاہ میں حاضر ہوجا تیں، مرجلالین شریف کے بڑھانے کے لیے مجھے ایسے موادفراہم بیں ہویارے تقے۔اس کیے استاذ عرم سیخ القرآن مرظلہ العالی کی بارگاہ میں حاضری دی اور اپنی البحن سے آگاہ کیا تو حضرت مسکرانے لکے بفر مایا کہ جلالین شریف کا درس تو بہت دلجسب اور کامیاب موسکتا ہے۔ پھر حضرت نے کئی ایک قیمتی معلومات دیں ، اور خاص کر طریقهٔ تذریس کے علق سے فرمایا که مجلالین شریف میں تفسیر کا کوئی نقطه بھی زائد ہیں ہے۔ ہرلفظ بفذر ماجت لایا گیا ہے اور ساتھ ہی اس لفظ کے ذریعہ تعبیر کی کوئی نہوئی وجہ ضرور ہے۔ آپ وجیر شانے کا النزام کریں درس مقبول ہوگا۔ 'پھر حضرت نے تین جارسطرين برده كرمخنك كلمات برتوجه دلاكران كي وجير تشير بناني -اب مجصے كوہر مقصود حاصل ہوگیا تھااور قلب وفکر کے دریجے کھل چکے تھے، دل باغ باغ ہوگیا اس کے مطابق درس شروع کیا تو طلبہ میں اس کا شہرہ چیل گیا۔ ووسر سے یا تيسر مدروز حضرت صدر المدرسين بحرالعلوم فتى عبد المنان صاحب فبلدوام ظله العالى میری درس گاه مین تشریف لائے ، اور فرمایا کرس طرح پر مطابتے ہو کہ طلبہ میں بے پناه پذیرانی موری ہے؟ میں نے عرض کیا کدوجو و تغییر کے بیان کاالنزام کرتا ہوں ۔ ت فرمائي كالكريبيان الله ببي طريقة تذريس جفور حافظ ملت رجمة التدعليه كالفاليج خوجی ہوئی کر حضور حافظ ملت کے ایک تلیز کے ذرایعہ عصان کی (علمی) میراث کا نهایت بیتی سرماییدلا، اوراب وه بیرات ان کیلیزی کیلین کیلانده می بیدی " مواسخ" کے تیم مورزی ہے۔''()

<sup>(</sup>١)) فقت عموارف التنزيل ، من ١٠٠٠ - ٢٠٠٠.

کی دری تقریب واضح، شید اورجامع ہوتی ہے جو درس کے تمام مروری گوشوں کو میلے ہوتی ہے جو درس کے تمام مروری گوشوں کو محیط ہوتی ہے، اگر کتاب کی عبارت بظاہر قابل اعتراض اور پیچیدہ ہوتی ہے تو اختصار وجامع ہوتی ہے ماتھاس کی ایسی توضیح وتشری فرماتے ہیں کر سرے ہوتی ہے اعتراض ہی نہیں پڑتا اور عبارت شکوک وشہات کے گردوغبار سے پاک وصاف معلوم ہوتی ہے۔ عام حالات میں آپ کی دری تقریر اطناب و تفصیل سے خالی ہوتی ہے لیکن جہاں موقع محل ہفتھیں کا تفاضا کرتا ہے۔ وہاں آپ اس مقام کے تفاضوں کی بھر پورد عایت فرماتے ہیں۔ اس طرح آپ تدریبی میدان میں ایک نہایت ذمہ دار مخلص اور کامیاب استاذ نظر آتے ہیں۔

ں اور 6 میاب استاد نظرا ہے ہیں۔ علمی فرا کروں میں شرکت: حضرت مفتی صاحب دام ظلہ بہت ہے کمی روفقہ محل مدین میں نور ایک میں میں میں میں میں ہو

ندا کرون اور تقهی مجلسون مین شرکت فرما چکے ہیں، اور ان تمام ندا کرات میں آپ کی شرکت موقر ، فعقال ، باضابطه اور بامقصدر ہی۔ بحثوں میں بھر بور حصہ لینا ، موضوعات کے تمام ضروری کوشون کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ایسی محققان پر گفتگو فرمانا کہ تمام شکوک و

شبہات کے بادل حجیت جائیں اور حق کا چہرہ روش اور تابندہ ہوجائے بیہآپ کا طرہ امتیاز ہے،آپ جس میں ارمیں شرکت فرماتے ہیں اس کے میرمجلس اور روپر روال نظر

آتے ہیں،آپ کی بختیں اور تنقیحات فیصلہ کی بنیاد ہتی ہیں۔ حسنِ استدلال، زور بیان، طرز انتخراج اور جزئیات کا برکل اور مناسب انطباق کرنے میں اپنی مثال آپ ہیں۔

ر برای در می دارد می در می اب تک آئید در می دلیل میدار دول مین شرکت فرما چکے دین :

(۱) سدروزه میناره سلم یونیورنی علی گؤه، منعقده ۱۵-۱۹-۱۹-۱۸ رجنوری

۱۹۸۷ ایموضوع:''درازی اسلامید پیمی سامنس کی ضرورت ۱۹۸۶ تا (۲) نقتی تبینار شرکی بورژه منعقده ۵ ارصفر ۲۰۰۱ هر ۱۰۰۰ اکتوبر ۱۹۸۱ و

بمقام: جامعه تيريية بارس ي

(۳) دروزه کی مینارفری بورد، منعقده ۳-۱۷زی تعده ۱۰ ۱۰۰۱ه/۱۱-۱۱رولالی

﴿ فَقُدُ اللائي كِهَاتَ بنيادي السول ﴿ ﴾ ﴿ لَهُ اللهُ يَعْلَمُونِ ﴾ ﴿ فَقُدُ اللهُ يُكُمُّ مِنْ السولِ ﴾ ﴾ ﴿ فَقُدُ اللهُ يُعْلَمُونِ السولِ ﴾ ﴿ فَقُدُ اللهُ يُعْلَمُونِ السولِ ﴾ ﴿ فَقُدُ اللهُ يُعْلَمُ السولِ عَلَيْهِ السولِ ٨٨٠١ء، بمقام سنترل بلدُنگ، جامعداشر فيهمبارك بور، اعظم كره (يو. يي.) (١٧) جارروزه فقهی سمینار شرعی بورد، ٢٦/٢٨/٢٩/ جماری الاولی ٢٠٠١ ه مطابق ٢١١٨ ١٩١٨ ١٩١٠ مرجنوري ١٩٨٤ء بموقع عرس عزيزي، بمقام: جامعه (۵) یک روزه فقهی سمینار شرعی بورد ، اوائل ذی قعده ۲۰ امام، بمقام: سنٹرل بلڈنگ، جامعہ اشر فیمبارک بور، اعظم کڑھ (یو. یی.) شرعی بورڈ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے ان جارسمیناروں میں متعدد بيجيده مسائل كےساتھ مندرجہ ذیل دواہم موضوعات پر بحث و مذاكرہ ہوا۔ (۱) رویت بلال (۲) لاؤڈائیکریرنماز ان میں آپ کے مقالہ الاؤڈ البیکر پرنماز کی برسی پذیرانی ہوئی۔ یہی مقالہ بعد میں کچھ ترمیم واضافہ کے ساتھ' لاؤڈ اسپیکر کاشری علم' کے نام سے کتابی شکل میں شألع ہوا۔ (٢) تيسرافقهي سمينارزريا مهتمام جمع الفقه الاسلامي (انديا) بمنعقده ١٦١١١ر جون ۱۹۹۹ء، بمقام: دارالعلوم ببيل الرشاد بنظور، (كرنا كل) ـ موضوعات: (۱) اسلامی بینکنگ (۴) زمیم مرابحه (۳) حقوق کی زمیج (۷) چوتھا فقہی سمینارز ریابتها م بھٹے الفقہ الاسلامی (انڈیا)،منعقدہ 9 تا ۱۲ار

اگست ۱۹۹۱ء، بمقام : دارالعلوم بمبیل السلام، حیدرآباد (دکن) موضوعات: (۱) دوملکول کی کرنسیول کا ادهار تبادله (۲) بیمهٔ جان و مال به ''ان دونول سمینارون میں تقریباً ڈھالی سو دبوبندی علانے ترکت کی۔ حضرت مقتى صاحب دام ظله نے ان میں شرکت فرما کر تعبی اصول وجز کیات کی روتنی میں اپنے موقف کو نہ سرف ٹابت فرمایا بلکہ اپنے خلاف موقف رکھنے والے کے ديونيديون كاكار علما كوخاموش ريخ اورائي موفق ورنظرها في كراف كالسا

﴿ فَتُمَ اللَّ كُمُ مَاتُ بِنِيادِي السُّولِ ﴾ ﴿ فَتُمَّ اللَّ كُمُ مَاتُ بِنِيادِي السُّولِ ﴾ ﴿ 31 مجور کردیا اور اہل سنت و جماعت کا سرفخر سے او نیجا کردیا۔ ان دونوں سمیناروں کی قدر کے تفصیل حضرت شارح بخاری علامہ مفتی محد شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ نے آپ کی کتاب ' جدید بینک کاری اور اسلام' کے مقدمہ میں بیان فرمائی ہے۔' (۱) (۸) علمی ندا کره، منعقده جامعه قادر میه، رجیحا، بریکی شریف، تمبر ۱۹۸۹ء موضوع "مدارس كاسباب زوال اوران كاعلاج\_ (٩) أمام احدرضا سمينار اور كانفرنس،منعقده ١٠- ١١ رشوال ١١١١هم ١٥- ١١ر ايريل ١٩٩١ء، بمقام لكھنۇر موضوع مقاله: "أمام احدرضا كاذوق عبادت مكتوبات كي تيخ ميں " (١٠) صدرالا فاصل سمينار، منعقده نومبر١٩٩١ء، بمقام تلشي يور صلع كونده و\_ موضوع مقاله: "صدرالا فاصل به حيثيت مفسر قرآن ـ (۱۱) صدرالشريعهمينار، منعقده ۲-۱۱ مرد وقعده كامهاده/ ۱۱-۱۱ رمارج ١٩٩٧ء موضوع مقاله: 'مهارشر بعت كافقهي مقام يع (۱۲) اسلام اور تصوف سمینار منعقده اکتوبر ۱۹۹۸ء، بمقام: مدرسه فیض الرسول رجعا، بريل شريف موضوع مقاله: "اسلام اور تضوف " (١١) البركات سموزيم منعقده ٢٧ -٢٧ رجولاني ٢٠٠٠ء، بمقام بمسلم إلى نيورى على أنه هدائ ك ليه آب ن وومقا لي كريك. (الف)'' جامعة البركات مين مدارس كے فارغ انتصيل طلبه كي عصري تعليم و بَرْبِيتِ '(بِ) إِنَّ الوقت مِي جَامِعات مِن مِي إِنْ (۱۳) میانل تغنایے متعلق سمینار منعقره ۵ ارشعبان ۲۲۳ م/۲ رنومبر

ونیکیسے بقوم (خمدید بیشك کاری اور اشلام خراد ۱۳۵۵) در ناشر مکتب بر هان وملک معارف تو را اعتلاک و در اسلام استان در در اسلام استان مکتب بر هان

موضوع مقاله: "عصرهاضر مين دارالقضاء كي ضرورت اور چندمسائل-" (١٥) دوروزه ميناروكانفلس منعقده ٢٧-٢٥ رمارج ١٠٠٧ء، بمقام بمسلم يو نيورشي على كره-موضوع مقاله: "اتر برديش كمسلمانون كمسائل اوران كاحل-(۲۲-۱۲) فقبی سمینار بورو و بل کے قداکرات: ای طرح آپ نے فقہی سمینار بورڈ دہلی ہے بھی سانوں سمیناروں میں بوری تیاری کے ساتھ شرکت ت فرمائی، بلکہ سچی بات تو رہ ہے کہ رہی جی سمینارا آپ کی ہی بدولت کامیا بی سے ہم کنار یہ ہوئے۔ سیمینار جولائی ۳۰۰۴ء سے جولائی ۴۰۰۷ء تک مختلف تاریخول میں مختلف مقامات يرمنعقد موسئهان ميس كل يجيس الهم موضوعات زير بحث أيئ اور بحث و ندا کرہ کے بعدان کے شرعی احکام برا تفاق ہوا۔ (۲۳) دوسراسمینار، شرعی کوسل آف انڈیا، منعقدہ ۱۵-۱۱رجب ۲۲۲۱اه ٢١-٢١ راكست ٢٠٠٥ء بمقام جامعة الرضاء تقر الور، بريلي شريف-موضوعات: (١) جديد ذرائع ابلاغ ، ثبوت بلال مين معتبر بين يالهين؟ (۲) جمرات کی موجوده شکل میں رمی جمرات کا حکم (۳) انٹرنیٹ وغیرہ جدید آلات کے ذریعہ بیج وشرا کی حیثیت۔ (۲۳) دوروزه فقهی سمینار منعقره ۲۵-۲۷رشعان ۱۳۲۸هاه/۸-۹رتنبر ٧٠٠٠ء بمقام: ك ك ي فنكش بال وادوني (حدر آباد) موضوع مقاله: 'تقليدي شرى حيثيت !' (۲۵) سهروزه کل بهندفتنی سینار و کانفرنس منعقده ۱۳-۱۳-۵۱ (۱۵) ٢٠٠٧ء بمقام: حيرا إو (وكن) يهينار عمر عافر ك ١١١٩ منال يروا (۲۷) پاڪ روزه ميناروزين اساتذوكي منتقره ٧٧ رارج تاار بماري ۲۰۰۸ و بنقام: الام الحدر خال برياي، جامعه الثر في بيارك بورة

﴿ فَدَ اللَّ كُمُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ موضوع مقاليه ومتركيل فقدواصول فقدي (٧٤) اصلاح معاشره سمينار منعقده ٢٥ رئي ١٩٩١ء بمقام: الجامعة الاسلاميد سنتھی ممارک بور۔ موضوع مقاله ومسلم معاشره كاخرابيال اوران كي اصلاح كراسة (۲۸) سدروزه کل مندفقهی سمینار و کانفرنس، جامعة المومنات حیدر آباد ۱۲۰/۱۱ر ۲۲ رفروری ۹ ۲۰۰۹ء جمعه به فته انوار سیمیزا عصر حاضر کیس سے زیادہ مسائل برہوا۔ (۲۹-۲۹) جلس شرکی جامعه اشر فیدمیارک بور کے سمینار: دور جدید کے پیجیدہ مسائل کا شرع حل پیش کرنے اور نوجوان علما ہے کرام کی فقہی تربیت کے لیے جامعدا شرفيه مبارك بورك ارباب حل وعقدن فتجلس شرى مبارك بورك نام سا ايك علمی و تحقیقی ادارہ قائم کیا اس کے قیام میں حضرت سراج المفقہاء وام ظلہ کا بہت اہم اور بنيادي كرذار ہے۔ال مجلس كے زيراہتمام انب تك مختلف موضوعات برسوله فقهی سمینار ہو چکے ہیں۔ حضرت موصوف ال تعلمی و علی مذاکرات کے روح روال رہے ہیں، آپ مقرره موضوعات برحقيقي مقالات بحلي لكصة بين اور نمراكرات كي نشتون كي نظامت بھي فرمات بين اور بحث وغداكره بين حصد كي رمسائل كول كي منزل تك بهنجات بين اس مقام پرمناسب معلوم ہوتا ہے کے صدر مجلس شرعی ،صدر العلم التصربت علامہ محد اجمد مصباحی دَامِ ظَلْمُصَدِّدُ الْمُدَرِّينَ عِامِعِهَ الثَّرِ فِيمِ إِرَكَ يُورِكا بِيانَ بِحَي مِرْسِطِيّةٍ عِلَيْنِ ، آب ماه ثامه اشر فيه مبارك بدرك صوص خارة متير موان مين مينار بهر على فرمات مين "انوال مرحله مذاکرات کی مجلسوں کا ہوتا ہے۔ انھیں کی کامیالی سمینار کی كامياني كبلان يبيم مندوين ك علاوه بهت هدمشام بن جي ان مجالس ك مناظر

الامران کہلاتی ہے مندوین کے علاوہ بہت ہے مشاہدین جی انھیں کی کامیابی سمینار کی کامیابی سمینار کی کامیابی سمینار کامیابی کہلاتی ہے مندوین کے علاوہ بہت ہے مشاہدین جی ان جالس کے مناظر کے دوشاہی جی جات کے زیادہ تھیں کی شرورت میں بتاہم بیاشارہ ضروری ہے در اندان مشوی، میدر شعبہ انتا الجاسعة الانتروز والم اللہ میں میں کا الحقیق کردار موتا ہے دوار در دعت موضوعات وسائل کے الانتروز والم میں میں مسائل کے

گری کی ان بنیادی اصول کی گری نظر رکھتے ہیں اور ذریر بجث مسائل پر پوری علاوہ دیگر جزئیات واصول پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اور ذریر بجث مسائل پر پوری تیاری کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ،اس لیے بیش تراختلا فات ان کی تقریر وقد بیرے بہت جلد سمنہ جاتے ہیں اور جو چند گوشے باقی رہ جاتے ہیں ،ان مین ہمارے مندو بین کی بحثیں قابل ستائش نظر آتی ہیں جو مسائل پراچھی گرفت رکھتے ہیں۔"() مندو بین کی بحثیں قابل ستائش نظر آتی ہیں جو مسائل پراچھی گرفت رکھتے ہیں۔"() اور ماہ نامہ اشر فیے، جون کے وہ 2 خصوصی شارے" فقہی سمینار نمبر" میں فرماتے ہیں:

روسی برد المرامی مرتبت حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی بصدر شعبدا فرا الجامعة الاشرفید کی موجه حداث کی افغامت کی وجه سے الن کی ذمه دار ایول میں محمد و کاوش مجتاب بیان بین ، اب مجلس شرع کی نظامت کی وجه سے الن کی ذمه دار ایول میں بھی اضاف ہوا ہے۔ سمیدنار کی نظامت اور بحثول کوسمیلنے ، پھر فیصلے کی منزل تک بہنجانے میں بھی ان کی علمی وجھ تھی مہارت کا خاص کر دار ہوتا ہے۔ جومشاہدین سے فرخی بین ۔ مختفی مراسیال فی معمدیدہ دام ظلہ کا قلم برناسیال اور برق رفتار واقع ہوا ہے ، اب تک آپ کے قلم سیال سے مختلف عنوانات پر سواسو سے زائد مضامین اور مقالات معرض وجود میں آپ کے جی سے اور اق کی تنگی اور مقالہ کی طوالت کی اندیشے سے ان کے عنوانات سے بھی صرف نظر کرتا ہوں ۔ پھر کی موقع پر اس ان شاء اللہ ان پر نفصیلی موقع ہوں ۔ بھر کی موقع پر ان شاء اللہ ان پر نفصیلی موقع ہوں ۔ بھی تن بین آپ کے کلک می نگار سے اب تک

ان نے علاوہ درن دیں می وہیں گیا ہیں اپ کے طلب کی نظارت ابت ہے۔ معرض تحریر میں آبھی ہیں ،ان میں بچھ مطبوعہ ہیں اور بچھ غیر مطبوعہ ۔ معطبوعہ لفعانف :

> (۱) لا وُدُّا الْبِيكِرِكَا شَرِّى عَمَ (۲) عظیت والدین

(اردو، بنزی)

<sup>(</sup>١) ماه نامه اشرفیه مبارك بور، شماره: حون ١٠٠١ يا عن: ١٠

<sup>(</sup>٢) "اداريه" ماه تامه اشرقيه مبارك بوره شعاره خون: ٧؛ ينه عن: ٤٠٠ .

الله في كمات بنيادى امول كالمحالي المول كالمحالي المحالي المحا (۳) مارك راتيل (اردو) (۴) جدید بینک کاری اور اسلام (اردو، عربی، تجراتی) (۵) مسینی ذبیجه ندایس اربعه کی روشنی میں (اردوه عربي) (۱) شیئر بازار کے مسائل (اردو،عربی) (۷)عصمت انبیا (اردو) (٨) أيك نشست مين تين طلاق كاشرى حكم (اردو) (۹) تعمیر مزارات، احادیث کریمه کی روشنی میں (اردو،انگریزی) (۱۰) خسر بہوکے رشتے کا حزام لکل وعقل کی روشی میں (اروو) (۱۱) امام احمر ضايراعتراضات ،ايك تحقيقي جائزه (اروو) (۱۲) انسالی خون مسیملان کاشری حکم (اردو) (١٠٠) محصيل صدقات يرميشن كاعلم (اردو) (۱۲۰) دوملکول کی کرنشیون کا تبادله وحواله (اروو) (۵۱) پنداور بگزی کے نسائل (اردو) (۱۹) خاندانی منصوبه بندی اوراسلام (اردو) (42) فقداملای کے سات بنیادی اصول (اردو). (۱۸) قلمی گانوں کا ہولنا کے منظر (اروو) (١٩) الحواشي البجلية في تابيد مذهب البحنفية (عربي تعليقات بر ترخ حصر اول دروم) مرح حصر اول دروم) (عرل) اله (۲۰) نقل يم الح مسلم (31) (۱۱) تقریم با مح ترندی (J).

فرسا ترمسا ي



بسم اللدالحن الرحيم



## نحمدة و نصلى على رسوله الكريم

ند بب اسلام ایک ابدی ، سرمدی اور آفاقی ند بب ہے، اور اسلامی شرایت رہتی دنیا تک ہرزمانہ، ہرمقام اور ہرانسان کے لیے قابل مل شریعت ہے، قیامت تك بيش آنے والى ہرمشكل كاحل اس كے جامع اور كيك واراصولوں كَا آغوش ميں ينهال هے۔اس ليے زمانہ جوں جول بدل رہا ہے اور اس میں نوع بنوع تبديليال ہو ربى بين مسائنسى تحقيقات كى كرشمه سازيون اور جديد تهذيب ونكرن كے نقاضول كے پیش نظر جونتی ایجادات منصبه شهود برجلوه کر هور بی بین اور افعال واعمال کی جوجدید اور پیچیده شکلین سامنے آر ہی بین گوکه بظاہران کے شرع علم کی تنفیح اور جائزاو ناجائز ہونے کی مین سخت وشوار نظر آر ہی ہے۔ لیکن شریعت کے چھاصول وضا بطے ایسے بین جوایی نازک کھڑی میں ان مسائل کے احکام کی تلاش میں سرگردال اور پریشان انسان کی دست کیری کرتے ہیں۔ شریعت کے ان بنیادی اصولوں کو' ایر جسک اصول مجمى كهرسكة نين \_ يداصول وه بين جواسلامي شريعت كو بردور ين مخرك أور روال دوال ركع بن اورال بن جود بيرانيل بوك دين وال كي كي دوريل بهی ینین کها جاسکتا هے کداسلامی شریعت انسان کاروبری نین کرستان بیات استان معلی مینین کها جاسکتا ہے کداسلامی شریعت انسان کاروبری نین کرستان ر امول سات بن (۱) نزورت (۲) ما جن (۳) بو باوی (۲) بر (۵) تعال (۲) دین نزوری معلوت کا محیال (۷) نیاز مودوریا مغلوت ا



غالب كاازاله

فقداسلای کی کتابول میں ان اصولوں کا اجمالی اور مہم تذکرہ منتشرطریقے پر تو مانا ہے گران کی واضح تعریف وتحدید، ان کے اثر ودائر گا واضح تعصیل یک جا کہیں نہیں لئی۔ چود ہویں صدی کے مشہور اسلامی فقیہ اور نہایت وسیع النظر اسلامی اسکالر اعلی حضرت امام احمد رضا قاوری بریلوی قدس سر ہ (ولا دت اسکالر اعلی حضرت امام احمد رضا قاوری بریلوی قدس سر ہ (ولا دت اسکالر اعلی حضرت امام احمد رضا قاوری بریلوی قدس سر ہ الا الفتوی مطلقاً علی قول الا مام "میں ان اصولوں کی تعداد جھ بتاتے ہوئے آخیس یوں اجمالاً بمان فرمانا ہے۔

''جھ یا تیں ہیں جن کے سب قول امام بدل جاتا ہے، کہذا قول ظاہر کے خلاف علی ہوتا ہے۔ کہذا قول ظاہر کے خلاف علی ہوتا ہے۔ وہ جھ یا تیں یہ ہیں ضرورت، دفع حرج، عرف، تغامل، دبی ضروری مصلحت کی تخصیل، کسی فساد موجود یا مظنون بظن غالب کا زالہ، ان میں حقیقة قول امام بی پر مل ہے۔'(۱)

گزشته زمانے کے فقہاا در مفتیان اسلام اپنی فئی مہارت اور فقہی تبحر و کمال کی ہنا پان کی تعریفات اور اثر و دائر و اثر کی تغییلات ہے آگاہ ہوتے تھے اور ابی کی روشی میں بوقت مفر ورت احکام کا انتخران یا اظہال کرتے تھے گر موجودہ دور میں ان کی تعریف و تحدید کی تخت طروزت محمول ہوئی۔ و کئم نزك الاولوں للا خوریں "ال یا تم کام کی انجام و ہی کا قریمہ فال بھیلیں شری "جامعہ اشرفین مبارک پور کے ہام لگا۔ کیا ن مرد داری فقی انھول و جزادیات کر گہری لگر در کھنے والے عالم وین و فقیہ اسلام

﴿ فَدَ اللَّ كُمَات بنيادى المولَ ﴾ كالشَّال كالكال كالمال حضرت علامه مفتى محمد نظام الدين رضوى مصباحي دام ظله العالى كيسير وبروا يخضرت نے اس کا جامع سوال نامہ تیار فرمایاء جسے آپ کتاب کے آغاز میں ملاحظہ فرمائیں کے۔اور پھرشب وروز کی جال فشانی اور عرق ریزی کے بعد اس موضوع پر بہت گرال فدرمبسوط علمي مقاله سيروقكم فرماياء اورفقه واصول فقدكي بيجياسول كتابول كيمطالعه كأ تجوز صفحه قرطاس برشبت فرما دباراس مقاله مين آب نے فقد اسلامی کے ان اصواول کی تعداد جهك بجاب سات المحى تعداد كالبفرق صرف ظاهرى اعتبار سير ي حقيقت کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق تہیں ہے، جبیا کہ خود مفتی صاحب دام ظلہ نے اسیے تقصيلي جوابات كي تمهيد مين اس كي وضاحت فرمادي هيا اس كتاب كوات نے ايك تمبيداور يائ مقالوں ميں تقليم كيا ہے جو يكھائ طرح ہیں۔ پہلا مقالہ: ضرورت کی تشریح،اثر اور دائر ہ اثر (کے بیان میں)۔ دوسرا مقالہ: مباحث حرج کے بیان میں،جس میں حرج وحاجت اور عموم بلوی کی تشریح و تحدیداورتا ثیروحدودتا ثیر پر تقصیلی گفتگو ہے۔ تیسرامقالہ:عرف وتعامل کے بیان میں میں جس میں آپ نے عرف و نعامل کی تعریف، تو میجیء تا غیراور حدود تا غیر پر نہایت محققانه بحث فرمانی ہے۔ چوتھا مقالہ: وین ضروری مصلحت کی تحصیل کے موضوع پر ہے۔اس میں موضوع کی تعریف وتو می ،اثر و دائر گااثر پر روشی ڈالی ہے۔ یا نجوال مقاله: " فسادموجود يا مظنون بنظن غالب كالزالة " كَا تَشْرَتُ اورَاثِهُ وإِدَارُ وَالرَّهُ الرُّكَ بيان بين ہے۔ان بين سے دومقالون كوموضوع كى وُسعنت اور تقاضول كيدي نظر آپ نے ہر موضوع رر بردی تفصیل کے ساتھ محققا عد گفتگو فرا کی کہے ، جس ے اس کی تمام بندئیں ملتی نظر آئی میں۔ اور نثر کی مبنا کل ویز نیاف ہے ان کی ایسی دل تين و فن كي ب كوفقه اسلام كالمالب الم الدين أن كالديور من يسفوا في الكي

### https://archive.org/details/@madni\_library المراز عبرا الأواسات بيادي المول المرازي المول المرازي المول المرازي المول المرازي الم طرف آتا ہوامحسوں کرتا ہے۔ ان میں ہرمقالہ اہم اور ہر بحث علمی اور تحقیقی ہے، اس مختفرتهارف میں ہرایک پر گفتگو ہیں کی جاسکتی ،اس کیصرف تعامل سے تعلق سے مجھ تفتا ویوش خدمت ہے۔ حضرت مفتى صاحب دام ظله في اليين مقاله مين تعامل كي تشريح كرتے ہوئے فرمایا "تعامل "مل سے بناہے۔اس کا لغوی معنی ہے" باہم مشارکت کے ساتھمل كرنا- اوراصطلاح شرع مين تعامل كامعنى ہے: "وه چيز جس پرعام طور ينے لوگول كامل دراً مد مو، بلفظ دیگر جسے وام وخواص بھی اچھا جان کرکر نے اور برتے ہول۔'(ا) چراب نے مقالہ کے من میں عرف و تعالی تا نیری سات شرطیں بیان فرمالی بیں اور اس مقالہ کے یا نجویں باب میں آپ نے بیٹا بت فرمایا ہے کہ عرف و تعامل كااعتبارتمام ابواب فقدميل بهدحقوق اللدمين بهى اورحقوق العباد ميس بهي ظر وابا حت میں بھی اور عقوبات میں بھی ،معاملات میں بھی اور عبادات میں بھی۔ هرعبادات كعلق سعاب في تقصيل بيان فرماني: ''عبادات تین طرح کی ہیں۔ایک تو وہ جو خالص تو قیفی ہیں جن کے اوقات، اركان، شرائط استن، كيفت اداء اذكار سب شريعت طاهره نه متعين فرما عبادات جن بيل يكدامور متعين بيل اور يكه غير متعين، جيه نقل فراز بقل روز يه وضوء میم است و این بنابت ، زکان ، عمره وغیره دیسری وه عبادات من کے ارکان اوقات، نزارکا، کیفیت اوب شرعامین بین برطاقتان کی بیا آوزی کاعم دیا گیا هے، بیے در دو فرایون اور مورادر مول دو اور میں کان و غیر والے وبادات فيكان كارسفان المنام ين فرف القال كاعباد الماران كزت س

Purchase Islami Books Online Contact:

ر) جیش نظرکتات، من ۱۹۰۰، ۱۹۰۰ د ۱۹۰۰، ۱۹۰۰ د ۱۹۰۰، ۱۹۰۰، ۱۹۰۰، ۱۹۰۰، ۱۹۰۰، ۱۹۰۰، ۱۹۰۰، ۱۹۰۰، ۱۹۰۰، ۱۹۰۰، ۱۹۰۰،

https://archive.org/details/@madni\_library و المالی کے مات بنیادی اسول کی کھی کا کھی کا کھی کا اسول کی کھی کا اسول کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی ہے کہ اگر کوئی فقیداس سے شواہر کا استقصار کے قوایک صحیم کتاب تیار ہوجائے۔ (۱) مجصاحيى طرح بإدب كحبس شرعى كئ فقهى سمينارون تك بيمسئله زير بحث ر باكه عرف وتعامل كادائرة تا تيركيا يهي صرف معاملات يامعاملات وعبادات دونول؟ علما كا ايك طبقداس بات كا دعوے دارتھا كەنغامل صرف معاملات ميس موثر ہوتا ہے، عرادات مين اب كالبحظى انزنبين موتاران طبقه سيعلن ركفني وأليا مشهور عالم نے اپنے مقالہ میں اس کی دلیل میددی تھی کہ تعامل عمل سے بنا ہے اور معاملہ بھی عمل سے بنا ہے تواس کی تا نیرصرف معاملات بی تک محدود ہے، عرادات میں اس کی کوئی تا خیر بیں ہوسکتی۔ اس کی تائید میں انھوں نے فصول الحواثی شرح اصول الشاشی ۔۔۔۔ تعامل کی وہ تعریف نقل فرمائی تھی جس میں تعامل کو معاملات کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔اورسمینار میں بحث سے درمیان برے زور دارانداز میں اسے پیش کیا، جس کااثر يد مواكد مقاله نگارعلا بيكرام اور بحث مين حصد لينے والے تحققين كى ايك برى تعداد ان كموقف كي عامي اورمؤيد بن عي وان كاكمنا تفاكه جب صاحب فصول الواتى في تعامل کی تعریف بی میں اسے معاملات کے ساتھ خاص کر دیا ہے تو جور معاملات سے السي بروط رعبادات ميساس كموثر مون كالنوال اي بيا بوتار مرجب حضرت سراج الفقهاء وام ظليه في أن كاستدلال برنفتروجرت كرناشروع فرماياتو هكوك وشبهات كسار ب بادل عيث كع اورق كاآناب ا بي تمام ترجلوه سامانيول كے ساتھ ضولان ہو كيا۔ آپ نے اپی جوالی تفرير يول (۱) صاحب فسول الحوافى كون ين ؟ المل علم اور الرباب نقد والأكرو ويك إن كا علمی باید کیا ہے؟ کول کندجب تک ان کا باید کا معلوم جدوال وقت تک ایک بنیادی (۱) - بیش نظر کتاب،ص: ۱ ه ۲ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

اور فقهی اصطلاح کی تعریف وتوضی میں ان کا باید استنادواعتبار متعین نہیں ہوسکتا (۲) صاحب نصول الحواشي كي درج كرده تعريف كثير فقهي جزئيات ك معارض ومخالف ہے، اور فقہ واصول فقد کی کسی اور معتبر اور مستند کتاب ہے اس کی تائید تہیں ہورہی ہے تو پھراس پراستدلال کی بنیاد کیسے قائم کی جاسکتی ہے؟ اس کیے دونوں باتوں میں سے کی ایک کا واضح جواب ملنے کے بعد ہی عرف وتعامل كوائرة الزكومعاملات مين محصور اورمقيد كياجا سكتاب آپ کی اس محققان گفتگو کے بعد آپ کے خلاف موقف ریکھنے والے علما ہے كرام صاحب قصول الحواشي كے نام اور يائي علمي كو تلاش كرنے كے ساتھ دوسرى كتب فقذواصول سنابيغ موفف كاتائدات بهي ذهونثرت مراكفين ابنا كوبرمقصود باتط شاركا البنتاك كابتد "أصول الرشاد لقمع مبانى الفساد" بين فاتم أعقين علامه تحافى خال بريلوى اورها ثنية اذاقة الأخام بين ان كفر وندوالا تباراعلى حضرت انام احدرها قادری بر بلوی کی ایس معیلی اوروائ تفریحات ضرورل لین جن سے حفرت مفتى مناحب دام فلدالعالى كيموقف كالجريون ئدموتي محى اس ليدان وكتابون كيواشك كناتها ببراتفاق دائت يدفيها بهوا كرف وتعال بمعابلات كراته عبادات عن موز موتا هدولان وثوالا المعلم المعلم بحث كتاب غيرمقلدين المل سنت وجهاعت يربيالزام لكائت رسعين كدان لوكول بن ينية طور پر جندا حول ولئ كره يلي بين و ي اصول التي استدلال واشتها طريب ان ىلى بىلادىمۇتىية تەلىزالار دولۇك ان براس مىغىرى كەساتىرى ئاركىزان د عدمت لا الأل دالي النافي النافي المالي المراس المرا يجزور ويعاني في المعرفية المجال المعالي والمعال المعالي والمعالي والمعالي والمعالي والمعالي والمعالي

https://archive.org/details/@madni\_library المراس المال المال المراس الم مخالفت یوبنی ہے۔ بیغیر مقلدین کا اہل حق برایک سٹین الزام تھا۔ حضرت مفتى صاحب دام ظله الغالى نے اس كتاب ميں فقد اسلامى كے ساتوں اصولول کی تعریف وتو مین اور دائر ہی اثر کی تحدید و قیمین کے ساتھ ریھی واضح فرمایا ہے كربياصول فقها ي حرام كى ذاتى اختراع تهين بين بلكه بيسب قرآني آيات اور احاديث نبوبيكى مضبوط بنيا ذول يرقائم بين اورقر آن وحديث مين ان كے جحت اور ولیل ہونے کی روش تصریحات موجود ہیں۔اس کیے غیرمقلدین کا مذکورہ بالا الزام بالكل بي بنياداور يا در مواب حضرت مفتى صاحب نے اس كتاب ميں اس بہلوكو اجا گرفر ما کر بورے اہل سنت کا قرض اوا کر دیا ہے۔اور فقد اسلامی کے ان روش اصولوں برڈا لے جانے والے کردوغبار کا بردہ جاک کردیا ہے، اس لیے آپ تمام اہل سنت وجماعت کی جانب سے شکر ریداور مبارک بادیے سختی ہیں۔ بیاس کتاب کے چند پہلو تھے جواس مخفری تحریر میں آپ کے سامنے پیش کردیے كت بيں۔ويسے بوري كتاب اى طرح كى تحقيقى اور عالماند بحثول كواسينے وامن ميں سمينے ہوئے ہے، اس کیا ساعز اف صور کے ساتھ میں بہیں پرانی بات م کرتا ہول کہ جمال بار کی رعنائیاں ادا نہ ہوتیں ہزار کام لیا ہم نے خوش بیالی سے اس کیے اب دریکیسی؟خودا کے برا صے اور براور است اس چشمہ شریل سے این علمی بیاس بجھاسیئے النيس الرمسياي .... جامعنا شرفيه مبارك پيره الطم كزه ... ا مورخدا مرجادي الأولى و ۱۳۳ اهر ۱۸۷ ماري ال و ۱۹۶۹ ا بروز شرشتند المنافي المنافي المنافية



سوال نامه: چھٹافقہی سمینار مجلس شرعی بسم الثدار حمن الرجیم

## اسباب سبعد كي تنفيح

حالات زمانہ واشخاص کے بدلنے سے بہت سے احکام شرعیہ میں نت نئ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ نے رفق و یُسر کے دروازے ہر حال میں کھلے رہتے ہیں۔ایسے احکام کا مدار سات بنیا دی اصولوں پر ہے جنھیں فقیہ فقید الشال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمة والرضوان نے ایک جامع لفظ کے ذریعہ چھ میں ہی مخصر کردیا ہے۔آپ رقم طراز ہیں:

' چھ باتیں ہیں جن کے سبب قول امام بدل جاتا ہے لہذا قول ظاہر کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ وہ چھ باتیں ریوہیں۔ (۱) ضرورت (۲) دفع حرج (۳) عرف (۲) کتامل

۵) دین منروری مصلحت کی تحصیل (۱) کمی فساد موجودیا

\*مظنون بظن غالب کا اوالد ان سبب میں بھی دھیئ تول امام ہی دکل سے یہ (۱)

'دفع درن ایک میں اور است شرعیہ اور دسمبر بلوی کورن شام میں شان العبولوں کی ایمیت اس امریکی متقاضی ہے کہ ان سے مفہوم شرعی کی جامع ویا افزاز میں فقین شاہد کا دربال میں استعامی کے کہ ان سے مفہوم شرعی کی جامع

ومان الدارين فتري خوارد سے وضاحت کی جائے ، اس کے درس ویل سوال ہے بین فارمین میں

> (۱)) دورون می درستان این درستان این از این می درستان این از از می درستان این از از می درستان این از می درستان این ا







ام مب سے بھلے ان موالات کے فضر جوابات بیش کرتے ہیں۔ این کے بعد تفصیل کے ساتھ ہر سبب کے ضروری گوشوں پر دوفنی ڈالیس کے ان شاءاللہ العزیز

Purchase Islami Books Online Contact:

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



## مخضر جوانات بم الله الحمن الرجيم

شریعت طاہرہ کے دلائل دوطرح کے ہیں،مطلقہ،مقیدہ۔ مطلقہ: کتاب اللہ،سنت رسول اللہ، اجماع امت ہیں جو ہرحال ہیں

يل ريخ بين، اور مقيده اسباب سبعه بين كدريم ف مخصوص حالات مين جحت

ورجه ياتے ہيں۔

### (۱) اسباب سبعه کی تعریفات اور فرق و امتیاز:

عان بچائے کے لیے ٹمازتو ڑوینا۔

ضرورت کے کفل کی چے صورتیں ہیں جمصہ اگراوتا م ،اقتضائے کام ، ضرر شدید ، مرض شدید ، عذر شدید جس کے باعث بندہ معذور ہوجائے۔ال کے لیے منرورت لازمہ یا غالبۂ الوقوع کا پایا جانا ضروری ہے۔ جیسے فورت کے آگے کے مقام سے برابرخون جاری رہنا ، مردیا مورت کو مسلسل ہوا خاری ہوتا ، بیشائے کے

قطرات آناوغيره بالأ

مرک فقد اسلامی کے مات بنیادی اصول کے مطاب بنیادی اصول کے مطاب عقل، مطابحت بمجبوری کی وہ حالت جس میں فعل یاترک فعل پر دین ، جان ، عقل، فسب ، مال یا ان میں سے کسی کا تحفظ موقوف نہ ہو گر اس کے بغیر مشقت وضر رکا سامنا گرنا پڑے ۔ جیسے معیشت کے لیے چراغ ، مسافر کے لیے ترک جمعہ وجماعت عمیدین اور نماز میں قصرا ور دمضان میں افطار کی اجازت ۔

فرق واقبار: ضرورت میں بندہ بے اختیار ہوجاتا ہے اور حاجت میں اختیار رہتا ہے۔ نیز ضرورت کے ساتھ حاجت ضرور تحقق ہوتی ہے کہ ضرر دونوں اس مشترک ہے مگر حاجت کے ساتھ ضرورت کا تحقق لا زم نہیں کہ حاجت میں ضرر زیب یا مشترک ہے مشرورت فرض کے درجہ میں ہوتی ہے اور حاجت واجب کے ۔ لہذا ترک وار میں وار تکاب ترام کے ۔ لیے ضرورت کا تحقق در کارہے جب کہ واجب کے ترک اور میں وار تکاب ترام کے لیے حاجت کا تحقق در کارہے جب کہ واجب کے ترک اور میں وہ ترکی کی کے ارتکاب کے لیے حاجت کا تحقق بھی کا فی ہے۔

## حرج اور عموم بلوی کی تعریف:

جرح: این تکی جس کے باعث دین، جان، عقل، نسب، مال یاان میں ہے ای ایک کے تحفظ میں بندے کو مشقت ورشواری پیش آئے خواہ اس کے باعث یہ قاصد نج کا نہ فوت وقریب فوت ہوں یا نہ ہوں۔ جیسے قیام سے عاجز بندے کو قعود کی قامت اور جیسے سفر میں قیصروافطار کی اجازت یہ بہلی مثال میں جرج درجہ صفرورت کی ہاور دوسری مثال میں درجہ نواجت میں۔ ای جرج کے از الدکون وفع جرج ''

من واقعیان بری مام ہے اور ماجت دخرورت اس سے خاص ترجہاں ارورت بیاماجت بیان جائے گی وہاں ترین جی خرور ہوگا مگر جہاں تری بیا جائے ارتبروری بین رینر ورت جی باقی جائے۔ اور میں موقع بوقع کی دو حالت والفیت بین کے باعث موام درخواص جی محلور شری معالمیوں اور دری بیان مول السے دوال بیان بین کے اعت میں کے کہنے تھا کے لیے



فرق وامتیاز: 'عرف' عام ہے اور'' تعامل' خاص یے طف کا اطلاق عرف قولی وقعلی دونوں پر ہوتا ہے جب کہ تعامل عرف فعلی کے ساتھ خاص ہے اس کو عادت بھی کہاجا تا ہے۔

پھرعرف میں اور ضرورت، ظاجت، حرج، عموم بلوی میں ایک نمایاں فرق ہیہ ہے کہ چاروں کی تعریف میں ایک نمایاں فرق ہیہ ہے کہ چاروں کی تعریف میں ضرر جنس کے درجہ میں ہے اور عرف و تعامل کی تعریف میں ضرر نہ جنس کے درجہ میں ہے۔ ہاں عادت کی وجہ ہے بھی حرج کا تعمین میں جو جاتا ہے۔ ہاں عادت کی وجہ ہے بھی حرج کا تعمین میں موجہ تا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ لوگوں کی عادت جھڑانے ہیں حرج ہے۔

### (۲) مصلحت اور فساد کی تعریف

عن الادارات المرافع ال المرافع المراف

### https://archive.org/details/@madni\_library ﴿ فَمْدَ اللَّهُ كُمُ مَاتُ بِنِودَى النَّولِ اللَّهِ فَكُورُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كَا اللَّهُ ك ازاله فسادخودا يكمصلحت باوراسباب سبعه سازاله فسادكوني شاركيا كياب اسپاریوسبعدگا جماع: ان اسباب کے درمیان اگر چہ پھے خصوصیتوں کے كحاظ يدفرق والميازياناجا تاب تاجم ان مين كونى تباين بيل بياب بيال المحل واحديل ان تمام اسباب كا اجتماع موسكتا ہے۔ تلاش كيا جائے تو كتب فقد ميں اس كے كثير شوامد ملیں کے۔ہم نے کتاب کے اخیر میں نمونے کے طور پر دوشہاد تیل بیش کردی ہیں۔ (۳) اسپاپ سبعه کااثر ودائر واز (الف): بيراسباب عبادات، معاملات، عقوبات؛ اباحات، مخطورات، حقوق الله عقوق العبار بهي مين اسين اسين وائرة إثر كى حد تك تغيير احكام وتحصيص ك (ب): اوران كى ليتا تيراجتهادى امورك ساتصفاص بين بلكه اجماعي مسأل و مواردنصوص كوجعى عام ب-بيالك بات بك بعض كالرصرف اجماع طنى اورنصوص طنى تک ہی محیدودر ہتا ہے اور بعض طنی عظعی ہرطرح کے اجماع ونصوص میں اثر انداز ہوتے ہیں۔اب ہم الگ الگ ہرسب کے اثر ودائر ہ اثریرا خضار کے ساتھ روتنی ڈالنے ہیں۔ صرورت كااتر: محظورات تين طرح كے بين: ايك: تؤوه جومرورت كى وجه ماح ہوجاتے ہیں جیسے ،خر ،خزر یر ،میت وغیرہ ۔ ووسرے وہ جومیاح تو ہیں موت تمران كارتكاب كى رخصت ال جالى ہے، جيك كلمد كفر كا تلفظ يا بيرية وه جولسي بهي حال مين مباح نبيل موت عيد حل ناحق مزنا فطع عضومهم وغيروب ضرورت تيسري فتم مين از اندازين هولي ، بقيدد و من اين ايز انيزي كي وجير ے ایا حت یارخصت کا سبب علی ہے۔ عاجمت كالر: عاجت بى مرايي ميرايين اور كظورات بطيران ك بالجنت مهان مهين موست ، البية مخطور التوظفيه مهان موستة بين بيسي علي فابت عن ميرال ك الخيار شوت دينان في فرض ك الجاسى تعادير العبول الن ك الخياران في المان

رشوت دینا، تماز کوکراہت ہے بچائے کے لیے اقد اوریا، مسافر کورک جمعہ و جماعت وغیرہ کی رخصت ہواجت بھی ضرورت کے قائم مقام بھی ہوجاتی ہے۔ ایسے وقت میں اس کی تاثیرہ بی ہوجاتی ہے۔ ایسے وقت میں اس کی تاثیرہ بی ہوجاتی ہے۔ ایسے وقت میں اس کی تاثیرہ بی ہوتی ہوئی کا جواز ہمری وقعوم بلوئی کا بھی ہے کہ بید دونوں ہمری حاجت کے درجہ میں ہوتے ہیں، بھی ضرورت کے ۔ تو جو تاثیر ضرورت و حاجت کی ہوتی الا تفصیل کے مطابق حرج وعموم بلوئی کی بھی ہے۔ حاجت کی ہوتی تاثیر درج بالا تفصیل کے مطابق حرج وعموم بلوئی کی بھی ہے۔ حاجت کی ہوتی تاثیر کے تاثیر کی تا تیم کے تیم الکو: (الف) ضرورت کا تحق فی الحال ہو۔ حضرورت کی اپنے ضررکا از الداس کے مشل ضرر (ب) مخلورکا استعال سے مقاصد بخ سے نہ ہو۔ (ن) اپنے ضررکا از الداس کے مشل ضرر کی ان بیان میں سے جومتا تر ہور ہا ہواس کی حفاظت ہوجائے گی۔ (ہ) مخلورحقوق اللہ گائے یا الکے درجے کا ہود

فیرورت این تین پائی جائے، پیشرطانیں، دوسرے کی ضرورت کا لحاظ مجھی ای تھم میں ہے۔ حاجت کی تا ثیر کے بھی یہی شرائط میں۔ اور یہی شرطیں حرج و عموم بلوگا کی تا ثیر کی بین۔

عرف ونعال گااز: (۱) عرف نص کاترک لازم آئے ، بلفظ دیگر ابطال ان بردو کرف مردود ہے خواہ عرف عام ہویا خاص یا ناور

(۱) کرنبرهای نیستان فری کنیمیس روایدار قاس بیان کاش ندی کاترک می ر (۳) کرنبرهای نیستانهٔ قاس کاترک جازید و رفعی کافعیس را آبدین مذبی

(۵) من نے مورت کی تانے کے لیے اس مام دی معمول میں کا صابی الفت بات در اس میں میں میں معلق عبول کے بصرافت بہتری ، ناز دوالت کے الفاظ اگر در النے النے کی کارکوری میں کارکوری کا در الناز کی کارکوری کارکوری کارکوری کارکوری کارکوری کارکوری کارکوری

﴿ فَدَ اللَّ كَ مَات بنيادى المولِّ ﴾ فَدُ اللَّ كَي مَات بنيادى المولِّ ﴾ 52 ﴾ عرف وتعامل كى تا جير كي تراكظ: (١) عرف عوام وخواص سب ميل رائج ہو۔(۲)عرف مقاران سابق ہو۔ (۳)عرف کے خلاف تصریح نہ موجود ہو۔ <sup>(۲۲</sup>)عرف عام مے نیز قیاس کا ابطال اور خاص سے اس کی تحصیص ، نیز قیاس کاترک ندلازم آئے۔ (۵)عرف طم شرعی سے جہل ونادانی کے باعث وجود بیل نہ آیا ہو۔ (۲)مسلمان اسے محظور نه محصة بهور (2) عرف مسلمانون كابور (٨) تعامل ماعرف عقلى نه بور ويني مصلحت اور ازاله فساو كالرزن ويي ضروري مصلحت اور ازاله فساؤ وونوں بھی حاجت کے در ہے میں ہوتے ہیں اور بھی ضرورت کے۔اس کیے ان كااثر بهى حاجت وضرورت كے جيبا ہوتا ہے اور دائر واثر واثر محل حاجت وضرورت كى طرح بہت وسیع ہوتا ہے۔ (١٨) تعامل بوجيه عدم متحقيق بإغفلت معتبرتيل شرى احكام كى تنفيح وتحقيق ته يهله مسلمانول كاكوئى عرف يا تعامل ظهور يبل آجائے پھر محقیق کے بعد عیاں ہو کہ وہ عرف یا تعامل شرعی احکام کے برخلاف ہے تو اس كا عتبارنه مو كاكروار الاسلام مين احكام شرعيد سے لا كى عذر تبدل بان وه نوپیدمسکد دین وغامض موجس کی تحقیق عامه علا کے لیے دشوار ہوتو سیا لاعلمي اس حدتك عذر قراريائ كى كرحكم محقق كى خلاف درزى يركناه كاحكم شهوگاء ليكن بيرعايت بمى مثل سكے كى كرف قائم موجائے تو وہ تغيير هم كاباعث بينے باور اكرهم يهلي مي فابت وحقق موكراس معفلت كي وجد النائي خلاف عرف قائم موجائے تواس کا بھی اعتبار ند ہوگا منجد کے اندراؤان کاردان ، حلیل مباح کے ليے دوسرون كوويل بنانا اور اس كى عاصل كروہ چيزون كواپئ ملك بچھ كولينا وينا، تراوح ين حرآن براجاره ، دوران قرارت قاري قرآن كا خاباتي ، ديها عنها منيا اوران طرح کے دوبرے مناکان ای امریور لائے کرتے بی کوٹرک اوا ہے عَفلت يَالَ كَن كَا وَحَدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَالِمَا كُورُو وَقِيلًا لَا كُنَّ كَا يُلِّي الْحِيد

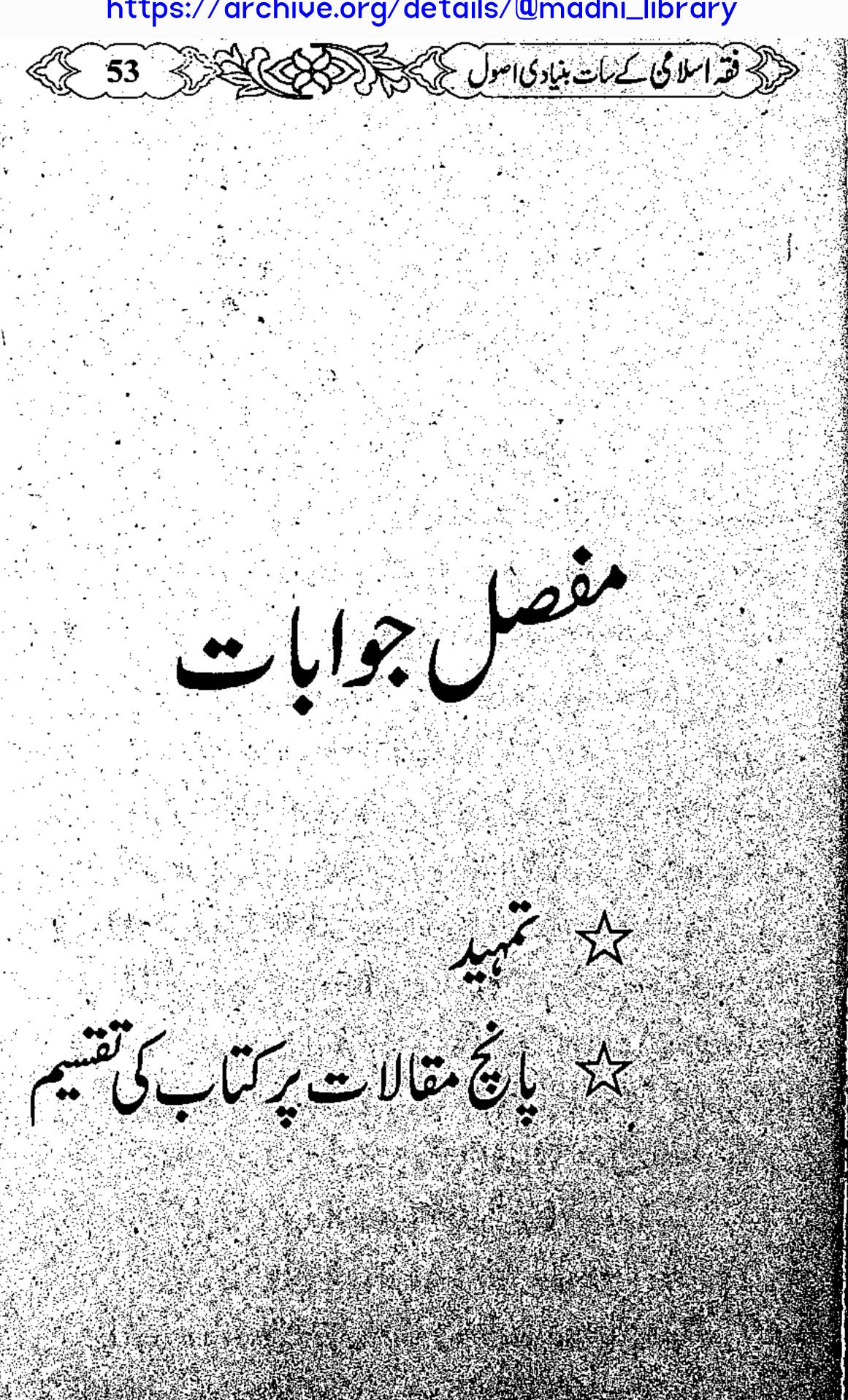

Purchase Islami Books Online Contact: For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



## تمهيد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين • والصلاة والسلام على حبيه خاتم النبيين • سَيِّد الأنبيَآءِ والْمُرْسَلِين • وعلى الله واصحابه الطيبين الطاهرين • وعلى الذين اتبعوهم باحسان الى يوم الدين

شریعت طاہرہ کے دلائل دوطرح کے ہیں۔

(۱) ولائل مطلقه (۲) ولائل مقيره

ولائل مطلقہ: - بیدہ دلائل ہیں جن کا ججت ہونا کسی حال ومقام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر حال اور ہر مقام میں وہ جحت ودلیل قراریاتے ہیں۔ یہ دلائل جار ہیں۔(۱) کتاب اللہ(۲) سنت رسول اللہ(۳) اجماع است (۳) قیاس۔ ولائل مقیدہ: - بیدہ دلائل ہیں جن کا" ججت شرعیہ: ہونا کسی حال ومقام کے ساتھ خاص ہو کہ وہ حال ومقام پایا جائے تو ججت بنین ، ورٹ بین ۔ یہ دلائل شاہ

مصلحت کا میں (۱) کی فیاد موجود یا مطلوق بطلوق بالات کا از الات دو فعرد برون مان در از کرد کرد کا از الات

المين الك الك عار يحيرة والأن منية والأن للناء برمان المائي المائية المنازع المنازع المنازع المنازع

انتداس كاستناوى اسول اكتام يهوم إلا الت

کے اسلائی کے سات بنیادی اصول کے کہا گئی گئی گئی گئی گئی ہے گئی ہے دنیا کی بقا کے لیے جن چیزوں کا تحفظ ضروری ہے ان میں سے بہانچ امور کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

(۱) دين (۲) جان (۳) عقل (۴) نسب (۵) مال

باقی چیزیں آخیں یا نجوں امور کے ساتھ کئی نہی حیثیت ہے جڑی ہو گی ہیں۔ اس کیے ان امور کو محکلیات تحصید کہا جاتا ہے کہان کی حیثیت کو یا گئی کی ہے اور باقی امور اخیں کے جزئیات وفروع ہیں۔غمز العیون میں ہے:

وَمِنَ الْمُقَرِّرِ أَنْ حَفظَ الْمَالِ لَهُ يَهِاتُ سَلَمَاتُ ہے کہ '' فاظت مال'' مِنَ الْكُلِيَاتِ الْمُحْمَسِ الْمُجْمَعِ لَمُعَلِيَاتِ خَسدے ہے جن پرتمام ادیان کا عَلَيْهَا فِي سِنائر الأدْيَان اللہ (۱) ایماعے۔

﴿ إِمَا مُ عُرُوا لِي رحمة الله عليه كَي كتاب المستصفى مين ہے:

مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو شريت كا مقمود بير به كه وه أن يحفظ عليهم دينهم، ونفشهم، أنانول كرين، تربب، جان الله المعالمة عليهم دينهم ونفشهم، أنانول كرين، تربب، جان

وغفلهم، ونسلهم، ومالهم ۱۵، (۲) د فاون رضویتان ب:

نایا تا بیزی این کے حفظ کوا قامت شرائع الهیه بدری وحل و نسب
وقعمی و بالا می بیدی کے مواتا مواتا العین میں دورہ کرتے ہیں ۔ (۳) الا الدین کا کے نشیب وفراز میں شریعت نے جو بنیادی اصول مقرر فریائے ہیں اور ال سے ذریعے دریدگی کو اعتدال پر لانے تن کی جو بہل تد ایس بتائی ہیں ۔ وہ ب کھیا ہے مصرے کے قادر میں کرون کر کی میں اس کے ان کی تعریفات میں مرحک ان کیا ہے ک

 <sup>(1)</sup> وغير الكون شرع الاشباد، عن ٢٥ مناعدة شادش: العادة حكية بول كشر
 (2) والمستمعي أم علم الأهول بوق نوائج الرخير فرض ٢٨٠٠ ع.١

<sup>(</sup>T)) فقاری رطوی در ۱۹۹۱ و ۱۳ در ۱۳ در ۱۳ و ایمنان و مااکشی



جلوه کری نظرا نے گیا۔

واضح ہوکہ دیگئی "لفظ دیکل" سے بنا ہے جس کامعنی ہے تمام ،سب-اس مناسبت سے کلی سے مراد ایک ایبا جامع اور عام لفظ ہے جوابی دامن سے وابستہ تمام امور کو شامل ہو۔ جیسے لفظ "وین" اس کامفہوم اتنا جامع اور عام ہے کہ بیدا بیان، اسلام ،عقائد ،احسان اور عبادات وغیرہ اعمال سب کوشامل ہے۔" مال" کالفظ ہر شم کے مال وحقوق کوشامل ہے یوں ہی جان ،عقل ،نسب کالفظ تمام گروہ انسانی کی جان وعقل ونسب کوشامل ہے۔

بلفظ دیگر بول بیجهے که دین، جان، عثل ،نسب، مال بیسب گلی ہیں کہ بیابیخ مصر ماسکا ، فرق میں کا میں میں میں میں مصر کا میں میں کہ بیاب کے میں کہ بیاب کے میں کہ بیاب کے میں کہ بیاب کے

مفهوم میں شامل کل افراد وامورکوعام ہیں۔

اسلام کی نگاہ میں رہ پانچوں اموراس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے اس نے سات بنیادی اصول مقرر فرمادیے ہیں۔ جو مختلف ادواز ، عادات اور تغیر پذیر دنیا کے بنتے گڑتے حالات میں قیامت تک ان کا ساتھ دیتے رہیں گے اور کئی ماحول میں انھیں منفی اثرات سے محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے ان ساتوں اصولوں کی تعریف ونشر تے میں جا بجارہ پانچوں کلیات نمایاں نظرا آئیں گے۔ ساتوں اصولوں کی تعریف ونشر تے میں جا بجارہ پانچوں کلیات نمایاں نظرا آئیں گے۔

## بالجي مقالات بركتاب كالفتيم:

اب ہم ما توں اساب واصول پر گفتگو کے لیے اپنی کتاب کو پانچی مقالات تقتیم کرتے ہیں تا کہ برایک کا تعرف عیمت اور اس کی تا غیرات الگ الگ بھٹے میں آسانی ہو۔

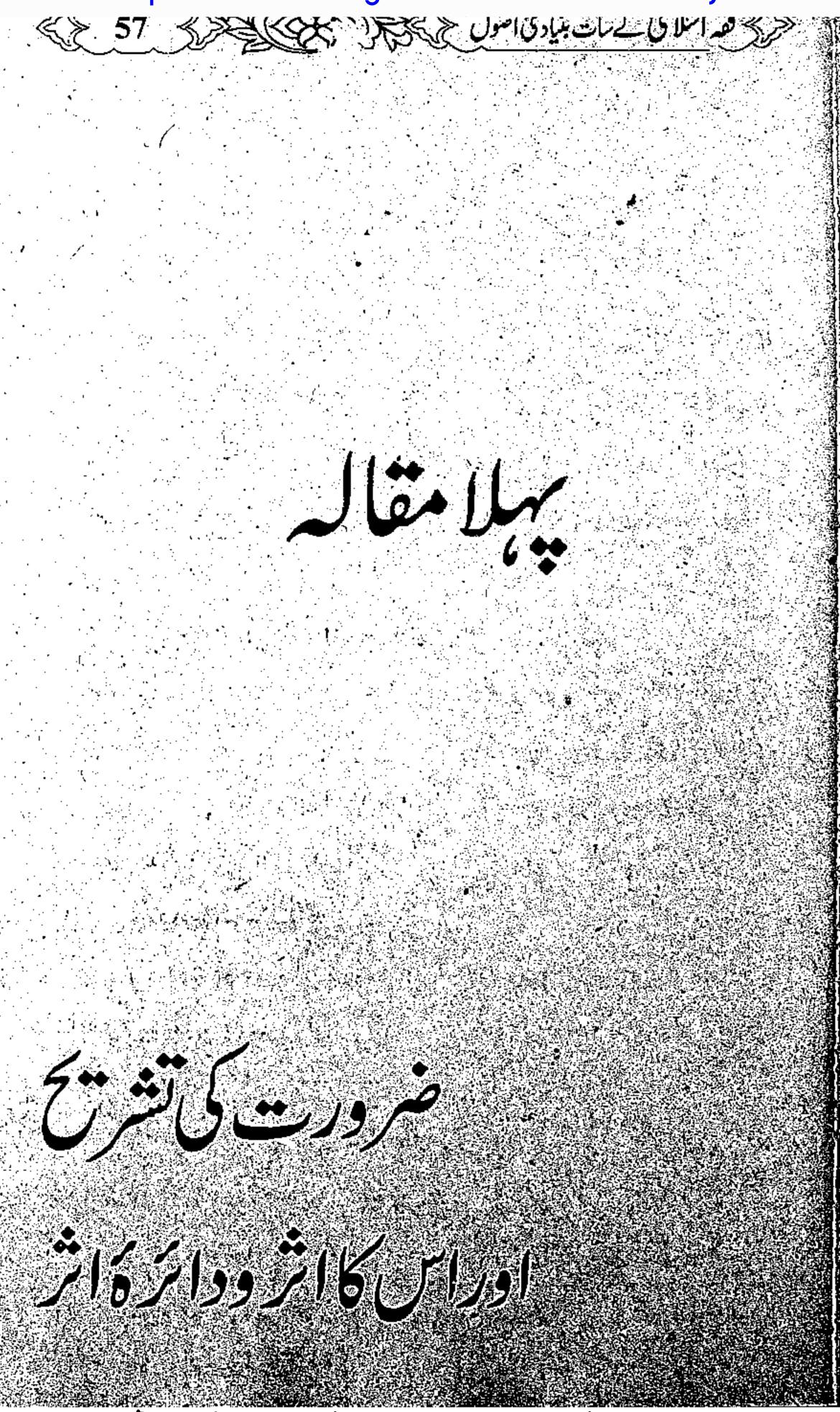

Purchase Islami Books Online Contact:
For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



# ضرورت كى نغوى وشرعى نشرح

ضرورن : لفظ ' اضطرار' کا اسم ہے جو ' ضرر' سے بنا ہے تو جو مفہوم اضطرار کا ہے۔ وہی مفہوم ضرورت کا بھی ہے۔ امام ابو بکر جصاص رازی حفی رحمۃ اللہ علیہ آیات اضطرار کوفل کر کے لکھتے ہیں:

فقد ذكر الله تعالى "الضَّرُورة" التُدتَّعالَ في الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الما الم

في هذه الأيات. (۱) عدر و المراه مشر و الماء الماء الماء

عربی زبان کی مشہور زماند لغات لسان العرب میں ہے

الضرورة اسم لمصدر فضرورت أم ب اضطرار مصدركا م

الاضطرار تقول: حَمَّلَتُنِي كَتِيْمُ وَنَشْرُورَتُ فِي مُحْصُفِلا لِ فَلَا لِ كُامُ

الضرورة على كذا وكذا وقدن يرآماده كيااور فلأل اليسائيسكام كي

اضطر فلان إلىٰ كذا وكذا. (٢)

المعجم الوسيط يُل ت: /

الضرورة الحاجة والشذة لامدفع ( فرررت كامنى بهاجت اوركي وشقت

لها والمشقّة والضّروري: كلّ من عمرية وادرا فررينا كنّاين

حفرت علامة سيرتريف جرجالي رحمة الله عليداني ميهوركاب الجالب

الضرورة: مستقة من الضرر المراث الريادة

(١) احكام القرآن من ٢٠ م١٠ ج. ١٥٠٥ واحيا القراف و ١٠٠٠ والتان التوات

(٣) ﴿ إِلْمُعْجُمُ الْوُسْبِطُ ، ص: ٨٣ ؟!

﴿ فَدَا اللَّ كُمات بنياد كا اصول ١٥٥٥ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كُمات بنياد كا اصول ١٥٥٨ ﴿ وهو النَّازِل مِمَّا لَامَدفع لهُ. (١) اقاديم حسكواالانداك ـ ال تعریف میں 'افتاد' کالفظ عام ہے خواہ وہ دین پر پڑنے یا جان، عمل ، نسب، مال پریاایک ساتھ کسی بھی دویا تین یا جاریاسب پر۔ بہی حال شدت ومشقت كالجمي ہے كہ يہ 'افتاد' كى ہى دوسرى تعبيرات ہيں لہذا يہ بھى افتاد ہى كى طرح تمام کلیات کوعام ہیں۔ المنجر ميل ہے: مجبور کیا، نا جار کیا۔ ضرٌّ: ضرّاً. أَ إِلَى كَذَا: ٱلْجَأَةُ. وهمكي وي كرمجبوركيا، ناجاركيا. أَضُرُّ:هُ عَلَى الْآمُرِ: أَكُرُهَهُ. اضطرُّ: أَلِّي كُنَّا: أَحُوَّجُهُ وَالْجَأَهُ مخاج بنايا مجبوركيا ، ناحاركيا اَلْصُّرُورِي: ما تدعو الحاجة جس كى انسان كوشديد حاجت بيش آئے۔ اليه دُعًاءُ قَوِيًّا. مَاأَكُرهُ عَلَيْهِ جس برانسان مجبور کردیا جائے۔ جس میں الإنسَان. مَاسُلِبُ فِيُهِ الاخْتِيَارُ انسان کے کرنے، ندکرنے کا اختیار فتم للفعل والترك. (۲) ية اخترره بفرورت ، خروري اضطرار ك لغوى معانى بين اورسب بين ممل يكنانيك يأني جالى عاورسه كاهامل يى ير و مفرورت أيس ضرر شديد كانام هے جس کود ورزند کیا جا میکے ، حس کا از الدانیان کے بس سے باہر ہو۔ ای کیفیت کو بے وكاونا عارى اور تخت بجوري سے جي جبير کيا جاتا ہے۔ پيمنهوم ضرورت کي فقي تعريف ين النائل النائل المورد الما الماسة وهياكن النائل كالناف المعرال موكا

يرورف الماري المنظاعية بجراي الماري الماري المارك المارك الماري ا عَانَ وَ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللّ

> كتاب المربعات من ١٨٠٨ وارالكتك المايات. ١ (1) اللهومون، ۱۹۹۷، د د د العالم

﴿ فَدُ اللَّ يُ مَات بنيادي المولَ ﴾ ﴿ فَدُ اللَّ يُ مَات بنيادي المولَ ﴾ ﴿ وَهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ فَدُ اللَّهُ يُ مَات بنيادي المولِّ ﴾ ﴿ وَهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عُلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عُلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عُلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عُلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللّهُ اللَّا اللّ موجائے یا فوت ہونے کے قریب بھی جائے۔مثلاً: وین کے شخفط کے لیے ضروریات وین اور فرائض عین کی تعلیم ، جہاد کی فرضیت اور مرتدین کی عبرت ناک سزا کی مشروعیت، وغیره۔ عقل کی حفاظت کے لیے مسکرات کاترک اور شارب خمر برحد کا نفاذ. نسب کی حفاظت کے لیے نکاح کی سنت پر ممل، زنا سے اجتناب، زائی وزانيه کے ليےرجم وحد کالزوم۔ جان کی حفاظت کے لیے اکل وشرب بفتر سدر مق ، مہلکات میں برنے نے ہے ممانعت ، قصاص کی مشروعیت ، قتل ناحق پر وعید شدید، دیت کالزوم ، باغیوں کی سرکونی، وغیره 🗝 مال کی حفاظت کے لیے کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا، مال لوٹے والے ہے قال کی اجازت، اینے مال کی حفاظت کی راہ میں قبل ہونے والے کوشہادت کی بشارت، حد سرقه کا وجوب، ربزنول کی عبرت ناک سزا کی مشروعیت، اسراف واضاعت مال كى ممانعت بمتلفات كے تاوان كالروم وغيره-تعريف كما خذ: يتعريف درج ذيل عبارات سے ماخوذ ہے: مقاصد شرع بین جم کے بیں۔ (الف) المقاصد ثلثة صَوورية خرورت كردائع واسلاامورون اقسام، احدها: ضرورية: میں عاجت ناچاری کی مدیک بی جاتی جاتی ہے۔ انتهت الحاجة اليها إلى حد جسے: وین کی مفاقلت جہادے کور ایٹ اگر جہاد الضرورة كالكليات الخمس مررع دروا ترون من كيا برعا جان كي التي اعتبرت في كل ملة حفاظت قصامن محكة ذاريعت كدفعاص النبان كا وهي حفظ الذين بالجهاد ال کارو کے بہار کا کارو وحفظ الفس بالقطاص بارىء: ١١/١/٢٦ كيارت كياني عن زعرك لأَنَّهُ ٱنفَىٰ لِلْفَتَلِ. قَالَ تَعَالَىٰ :

"وَلَكُمْ فِي القَصَاصِ حَيْوةً ہے اے عقل والو طان کی يَأُولِي الآلبَابِ" اعلم أن حفاظت یا نج ضروری امور میں سے ایک ہے حفظ النفس من الخمسة اس کیے ہردین ساوی میں قبل ناحق کوحرام قرار الضرورية فلذا حرم قتل دیا گیا ہے۔ <del>عقل کی حفاظت</del> نشہ کی سزامقرر النَّفْس في كُل ملَّةٍ. وحفظ كرك\_نسب كى حفاظت زناكى سزا مقرر العقل بحد الشكر وحفظ مرکے۔زناکسی دین ساوی میں بالکل مشروع النسبب يحد الزناء والزناءلم نهریا۔اور مال کی حفاظت چوراورر ہزن کی سز ا يشرع في ملة اصلاً وحفظ مقرر کرے (اگرید سزائیں نہ ہوتیں توعقل السال بحدد السارق ونسب ومال محفوظ نهریتے۔ن ) واضح ہو کہ رہے والمُحَارِب لله ورسوله يعني یا نیجون امورکلیات خمسه کیم جائے ہیں اور ان قاطع الطّريق. کااعتبار ہروین ساوی میں ہے وثانيها: عير واصلة ووسری فتم: حاجیة: حاجت کے ور ہے إلى عدا الضرورة كالبيع واليامور جوضرورت كي حدكونه يبنيج مول والإجارة والعضاربة والعساقاة جیسے خریدوفروخت، اجارہ، مضاربت، فانها للرلاها للم يفت واحد من درختوں کو بٹائی پر دینے کا معاملہ کہ اگریہ الخسن «الضرورية" (1) عقود مشروع نه هوتے تو بھی یا نبجوں ضروری اموری دین، خان، عقل، نسب، مال به ين عد الولي فوت مندموتات مسلم النوت اوروال الرموت كان محقق انكشاف سے بدام ربهت واسح ، وكرس بين الدون، جان، على انت ، مال سبيان بين بين المعنى ونت بول و المراجع فرروت المناف المراوت المراول المراول المرتب المارات المرتب المارات

(I) و فراق الرحور فارطرخ مسلم الغبوعة، هو ۱۳۰۸ م ۲۰ محال في الله، عكمة القراف

شریعت کامقصود مخلوق کے یا بچ جمیادی امور دین، جان، عقل، نسب، مال کی حفاظت ہے توجو چیزان یا نجول بنیادی امور کی حفاظت کی ضاممن ہووہ مصلحت ہے اور ربیر حفاظت "مرتب صرورت "میں ہے اس کی مثال رہے کہ شریعت نے بدعت کی طرف بلانے والے بدعتی کی سزا کا علم ویا ہے کیوں کہ میخلوق کے وين كويتاه كرتاب اور فصاص واجب كيا ہے کہ اس کی وجہ سے جان کی حفاظت ہوتی ہے اور شراب پینے کی سزا ائتی (۸۰) کوڑے واجب کی ہے کہ اس کی وجہ ہے عقل کی حفاظت ہوتی ہے جو مدار تکلیف ہے اور زنا پر سزا دینا واجب کیاہے کہاں کی دجہسے کسل اور نسب کی حفاظت ہونی ہے اور مال حصننے والوں اور چوروں کی سروا واجب فرمانی ہے کہ اس کی وجہ سے بال محفوظ رہتا ہے جس ہے کلوق کا گزر بر موج ے اور دو ان کی کوار سے شیال کے ك عددود جوزونا عاربوك ان عال ديد هي کرنام زيدون سن افري کارونا، چرى اور څرا<u>ك</u> و ځې كرمام قرارد يا اور

(ب) مقصود الشّرع من الخلق حمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل مايتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة ..... وحفظها واقعٌ في مرتبة الضّرورات. ومثالة قضاء الشرع بعقوبة المبتدع الداعى الى بدعته فان هذا يُفوتُ على الخلق دينهم، وقضاء أي بايجاب القصاص إذبه حفظ النفوس وإيجاب حد الشرب اذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف و ايجاب حد الزنا إذيه حفظ النسل والأنساب وإيجاب زجر الغُصّاب والشُّرَّافُ إذ به يحصل حفظ الاموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون الها.... ولذلك إلى تحثلف النفرائع أفي وتحريم الكفر

( 63 ( ) ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( C ) ( سی بھی شریعت نے اس کے خلاف كونى جواز كالوشه نه ركھا۔

مقاصد شرع تین اقسام سے زیادہ نہیں ۔ ضروربی، حاجید، تحسیتیہ۔ ضرور میں: سے مزاد وہ امور بیل جو دين اورونيا كے مصالح كو برقر ارر كھنے کے لیے ناگزیر ہوں اور وہ ندر ہیں تو مصالح دنيا قائم شدره سكيس، بلكه ان میں فساد بیا ہوجائے ، ایک دوسرے پر حملہ کرے اور زندگی تباہ ہوجائے اور آخرت میں چہنم سے نجات اور جنت كالشحقاق بفئ فوت موجائة اوركطلا

اصول عبادات جيسے ايمان، شهادت توحيد، شهادت رسالت، نماز، زكوة، روزہ، جج اور ان کے مثل دوسری میادات سے دین کی حفاظت ہوتی فيجاور عادات مثلاً كعاف كي جزي كماية ادريين كاجزي ينزي چان اور عقل کی حفاظت میونی ہے اور

ہوا گھاٹا سلے۔

(ج) المقاصد لاتعدوا ثلثه اقسام: "احذها" أن تكون ضروريّة: "والثاني" أن تكون حاجيّة

والقتل والزنا والشرقة وشرب

النسكر اله.(١)

و"الثالث" أن تكون تحسينيّة. فأمًا الضروريّة: فمعناها: أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالحُ الدنيا على استفامة، بل

عليٰ قساد وتهارج وفوت حياة وفي الإجري فوت النجاة والنعيم، والرَّجوع بالخسرانُ المبين. قاصول العبادات راجعة الي حفظ الدين ۽ من جانب الرجود

كالإيمان واللطق بالشهادتين والصيلاة؛ والزركاة والصيام والحج ومِمَا الثُّنَّهِ وَلَكَ. والعادات راجعة الى خفظ «النفس والعقل. من چاپ الوجرد کنار البا کرلات

)) . الستمني بن علم الأهوال الإمل الْبِذُ إِلَىٰ رَجِعَهُ ﴿ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَوَقَ قُواتَحَ و د الرحموات من ۱۸۸۸ ۱۸۸ ع

کے مات بنیادی اصول کے معاملات نسل اور مال کی حفاظت کا والمشروبات والمعاملات راجعة الى حفظ النسل والمال. ذر ليد بيل -ضروريات ياني بين حفاظت دين ومجموع الضروريات خمسة وجان وسل ومال وعقل۔ اور علما وهي حفظ الدين والنفس والنسل فرماتے ہیں کہ ہردین ساوی میں ان کا والمال والعقل وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملّة أه ملخصًا. (١) لخاط الكياب. مستصفى اورموافقات كي تصريحات كاحاصل بهي يبي بي يالت ايس تباہ کن ہوجا نیں کہ وین، جان، عقل،نسب، مال بربادی کے وہانے برجھے جاتیں تو مرتبه ضرورت باوران بإنجول كى حفاظت شريعت طاهره كامقصدا مم ب (د) "يا چيزين بين جن كے حفظ كوا قامت شراكع الهيد ہے۔ وين وعقل ونسب وننس ومال يعبث يحض كيسواتمام افعال أحين مين دوره كريتي بيل اگرفعل وترك يعل ان ميں كسى كاموقوف عليه ہے كہ ہے اس كے وہ فوت يا فريب فوت ہوتو ميد مرتبه ضرورت ہے۔ جیے'' وین' کے لیے تعلم ایمانیات وفرائض مین ۔''عقل ونسب''کے لیے ترک خمروزنا،'' نفس[جان]''کے لیے اکل ونٹرب بغذر قیام بدید'' مال''کے لیے کرب درفع غصب '''(۱) كسبب ود فع غصب ٢٠٠٠) ا كابر امت واعمان ملت ك أن تحققات ميه دوبانين زوز رون كاظرت 

<sup>(</sup>۱) التوافقات في اصول الشريعة للإملم إلى استحاق الشاطلي التالكي من (۱ = ۲ = ۱ )

٧٠٠ ع: ٢٠ النوع الأول في بيتان فصد الشارع في وضع الشريعة.

ے ہے کی وجہ ہے کہ اسلام نے ان کی حفاظت کے لیے مختلف مسم کی عبرت ناک مزاتیل مقرر فرمادی بیراب بیمان تک که بعض نا گزیر حالات میں رجم ول تک کی اجازت دی ہے تا کدان بنیادی امور پرکوئی آج نہ آنے یائے اورسزاؤں کا خوف برسے سے برسے سر اللہ اللہ المور کی یا مالی کے اراد ہے وخیال سے بازر کھے۔ (٢) هجر بھی اگر حالات اس قدرابتر ہوجائیں کے فورا کسی متبادل کا انظام نہ بوتو وه امور فوت یا قریب فوت بهوجا نیل تو اب فقهی اصطلاح کے مطابق "صرورت" کا محقق تسليم كرلياجائے كااوراس كى بنيادير" شرعى ايمرجنسي "كے احكام نافذ ہوجا تيں كے۔ عام طور ير مجهابيجا تا ہے كه جان كى بلاكت مرتبہ ضرورت بيں مولى ہے اور بعض علا کی عبارتوں سے اس کی نشاند ہی بھی ہوتی ہے۔ مثلاً مشہور حتی فقید حضرت علامه سيدا حمحوي رحمة الله تعالى علية شرح اشاه مين فتح القدير يحوال ليسه للصفي بن الضرورة بلوغة خذاان لم مرورت میرے کہ بھوک اس حد تک پہنے جائے کہ يتناول المبنوع قلك او منوع كوتناول ندكرك كي صورت مين انسان قَارِّتِ الْمِ (0) الأك موجائ بإلماكت كتريب يحج جائ مربی تعریف منرر بوجہ بھوک کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے اور یہال مقصود ضرورت كي جامع مالع تعريف بيان كرنائيس هد بهت ايبا موتا به كرفقها لسي چيز كا لتعارف بإب دمقام كامناسب سيخفرا كردية بين ادروبان جامع مالع تعريف كي غرورت بين محنول كرية بياقارف بحي اي طرح كاسه اس كي تائيرام ابوبر عها من ازى فارتمة الندنال عليه ك اس عبارت معدل هي، فرمات ين معنى الضرورة هينا حوف وافترورت كالمخايمان بيسه كدفاقتركني المنزرة على نفسه از بعض الاوجسة جان جائے یا کی مفوے تلف اعطانه بردكه الإكراء (٢) . و الله الم المراجع المالية المراجع المالية المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع ا

(۱) . هند الغيرن والنصاد شرح الانتباة والنطاق ض: ۸ ، («القاعدة الخانسة.

(۱)) . الحکام القرآن بخون ۱۰۵ (۲)

﴿ فَتَهُ اللهُ فِي كَمَاتُ بِنِيادِي اصولِ ﴾ ﴿ وَفَيْهُ اللهُ فِي كَمَاتُ بِنِيادِي اصولِ ﴾ ﴿ وَهُمَ يتعريف وبى يرجوج القدر اورغز العيون بيل كائي يماراام رازى رحمة الله تعالى عليه نے اسے ايك باب ومقام كے ساتھ خاص فرماديا ہے۔ ال كي ضرورت کی چامع تعریف وہی ہے جو دین ، جان ، عقل ، نسب ، مال ، سب کوعام ہے الشرق: ضرورت كى اس تعريف ميل وين كسيم ادوه تمام چيزي بي جن براحاديث نبوبيين وين كالطلاق مواسي لهذا المان عقائد أعمال احسان سبھی دین کے عموم میں شامل ہیں۔ حدیث جبریل میں سات بنیادی عقائداور نماز، زكاة ،روز ورمضان اوراحسان اور قيامت وعلامات قيامت كاذكر بياوران سب سركارعليه الصلوة والسلام في دين كالطلاق فرمايا وارشاد ب سكمانے كے ليے آئے تھے۔ دينكم . (۱) ووسرى روايت كے الفاظ ہيں يه جريل يقيلوكول كوان كادين سكماية هذا جبريل جاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ ك لي آك تقي دينهم (۲) نیز ارشاد نبوت ہے: دین خرخوای ہے، صحابہ نے پوچھا کس کے لیے؟ الدِينُ النَّصِيحةُ. قُلنا لَمَن؟ قال: لله ولكِتابه ار شاد فر بایا: اللہ کے لیے، این کی کتاب کے الله ال كرول كركيا الرائد الما ولرسوله و لائمة المسلمين وعامتهم. (٣) وعامد مسلمین کے لیے۔ اوعامد مسلمین کے لیے۔ منہان ٹری جی سلم بیں ہے:

<sup>(</sup>١) صحيح بسلم شريف، ص:٢٧٪ ع: ١٠ كتاب الإنبان: بكلين البركات

<sup>(</sup>٢) : محيح مسلم شريف، من: ١٩١٩ع: ١٠ كتاب الإيفان عجلس التركاب

<sup>(</sup>٣). محدج سلم شريف؛ من: ؛ ق، ج: ( ؛ بنانُ إنَّ النِّدِيُّ النَّصَيْحُةُ: بَخَلُسُ البُرْكَاتُ

کی این بطال رجبه الله تعالی: امام این بطال رجمته الله تعالی علیه فیا این بطال رجمته الله تعالی علیه فی هیدا الدجدیث آن النصبحة فراتے یں کداس مدعث سے یہ معلوم نسینی دینا ..... والدین یقع برا که "نصبحة" مجمی دین ہے علی اور دین کالفظ ممل پر بھی بولا جاتا ہے الفول اله بھی المورش دیت کی دخت علی اور دین کالفظ ممل پر بھی بولا جاتا ہے الفول اله بھی بولا جاتا ہے۔ الفول اله بھی بولی سے مقالد واعمال کے احکام پی تخفف بھی بولی ہے۔ الفول اله بھی بولی ہوتی ہے۔

اور ضرورت کی دجہ ہے عقاید داعیال کے احکام میں تخفیف بھی ہوتی ہے جیسا کراکنیدہ سطور سے ان شاء اللہ عزوجل عیاں ہوگانہ

اور جان ہے مراد جان بھی ہے اور وہ تمام اعصا بھی جن کے تلف سے صان واجب ہوتا ہے جمال تصور بھی ای سے کمتی ہے اس کے مسائل کتاب الدیات میں بیان کیے جاتے ہیں۔رافم نے اس پر محتفر گفتگوا پی کتاب 'انسانی خون سے علاج کا شری کیم 'عمل نا واستا ہے جاتا ہوں ہوں کی ہے۔

'نئرنت وآرد'' کی تفاظت بی ای ہے تعملہ ہے ہے، بی وجہ ہے کہ کسی پاک دائن پر بدی کی تیمت لگانے والے پر ''حقہ قذف' ہماری کرنے کا تھم دیا گیا ہے، شوہر اپن بیوی برایسی تیمت لگائے تو ''لیان' کا تھم ہے، کسی کے نسب پر طعنہ گرنے والے رجد بٹ ہاک میں اس کی شدت بیان کرنے کے لیے کفر کا اطلاق ہوا ہے، کالی دیے والے کوئرزادیے کا تھم ہے۔

اور هاظیت مال کے برم بین اجتری ای عال بی خواج تو تا بیدی اور این اور خوات تا بیدی با اور خوات تا بیدی با این کیک و در ایان کیک بر در فقال کے بیان کا اور خواج دو این کیک بر در این کیک بر در این کیک در این کا اور خواج دو خواج دو خواج دو این کا اور خواج دو خواج دو این کا اور خواج دو خواج دو

﴿ فَقُدَ اللا كَ كِيمَات بنياد كا المول ﴿ يَكُونَ اللهِ كَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ فَقَدُ اللهُ كَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ حقوق کے کثیر مسائل یائے جاتے ہیں۔

ضرورت کے خفق کی صورتیل: ضرورت کے خفق کی کی صورتیل بیں جو حسب ذیل ہیں:

(۱) محمصیہ بینی شدید بھوک، پیاس جس کے باعث جان جلی جائے ارک ہے:

ارشادباری ہے:

تو جو بھوک، بیاس کی شدت میں ناجار ہو

يول كدكناه كى طرف مد يحتك توبيتك التدبخية

فَمَنِ اضُطُرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَنْجَانِفِ لِإِنَّمِ طَ فَإِنَّ اللَّهُ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥٠) (٢) إكراوتام السه "إكراهِ مُلجى" بهي كبت أيل بهار شريعت بيل

دُر مختار وشامی کے حوالے سے اس کی وضاحت یون کی گئی ہے:

"أكراةِ تام" بيه يه كم مارة النه ياعضو كاست ياضرب شديد

[سخت پٹائی] کی وحمکی وی جائے۔ضرب شدید کا مطلب پی

ہے کہ اس سے جان یاعضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو۔ مثلاً

سى ئەسە بىيكىتا ئىسەكە: "ئىيكام كرو، درندىكھے مارىت مارىت بركار كردول كاله" (۱)

در مختار کے اصل الفاظ میر ہیں:

إكراه كي دوسين بين: اكراه تام والراه تامين \_اكراه

ية م بيه بيري كوجان شية بار دالي يا كوني معشو

بيكار كرد بينا يخت تكليف دويان كاريم كي دوسار

اكناه كارتكاب يزجبوركيا جاهيك

وهو "المُلجئ يتلف نفسِ أو عضوٍ أو ضراب 

(1)

"الإكراة نوعان. تام:

قرآن مجيد، ٢/الماكاه، ٥٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠

(r) بهار شریعت عمه ۱٬۹۲۸ مفکه ۱۵۰ زکراه کا بیتان تربی

اور شامی کے اصلی کامات بیادی امول کی کھی ہے گئی اور شامی کے اصلی کلمات بیر بین :

(قولُهُ: او عضو) گذا بعض العضو شریلایه میں ہے کہ عضوکا کھی تھے ہیں کا نیوائے۔ میں کا نیوائے۔ کی تصدیعے کا نیوا کانمِلَةِ. شر نبلالية (او ضرب الله کا پورکافنے کی جمکی بھی ای تھم میں مُنیزے) آی مُوقع فی برج ہے۔

قال فی القاموس البرے: الشدة ادرش الله میں بر ان کے والے سے والشر اله و عبر فی الشرنبلالية برخ مرب مرح کی جگري الغاظ ميں " یا عن البرهان بقوله: أو ضرب وه ایس مار بارنے کی وحمی دے جس یخاف منه علی نفسه أو عضو شے مجود محمل کوائی جان جانے یا کوئی من اعصاله اله (۱)

(س) اقتضاع كلام اليخ كلام كوي بنان كي كيوكي لفظ مقدر ما ننار جيسے مديث ياك: "إنكما الاعمال باليتات،" ميں اسى وجہ سے "علم" كالفظ

مقدر مانے پراجائے ہے۔ جنال چراشاہ میں نے

على هذا قرروا حديث حديث "انما الاعمال باليّات "وافال نيون "انما الأعمال باليّات "وافال نيون كرب مُرَّ النما الأعمال بالنّات " أنه كما تحرين إلى المقتطى يه يحري كون كرب مُرَّ مِن بَاتِ المُقتضى إذ لا إفال الحريت كرجود من آت مِن الآيمال كوني لفظ مصحح بدون التقدير لكرة يرشيوها في الحريام من المراب بون "حكم الاعمال "الروجود الاعمال برنونيا مفاف بيشيوها الوم التهوي "حكم الاعمال "الروقة مقال الوقال المحمد الاعمال "الروقة المحمدة المرابع الم

الأغمال وهو نوعان، وقد شين بن يفاوافري الريان عم سيال ما المان المان المان المان المان المان المان المان المان البيد الأخروي بالإحماع المانزين (قاب) مرادعة صيد فريد كامن مواد

ر در المال کارات خوال بری کے المال کارات خوال بری کے المال کارات خوال بری کے المال کارات کو المال کارات کو الم

(۱) در دالبختان اول کتاب الاکولو، هی:۸۸-۸۸ ج.و.

(۲)) الاشتاه والاقالان هي ۲۰۱۱ - به الناعت الاولى من التن الاول.

﴿ فَدْ الله فَى كِمات بنيادى المول ١٥٥٠﴾ (٣) مروشد بد بني منوع كارتاب فدر في ياسط يا دور كے ضرر شنديد كا كمان غالب مو، خوان بيضرر جان يا مال كا بويا دين، عقل أنسب كا۔ جيب صافت مناف على بولن يرضرر شديد كالمديث بولو يبلودار بات بولن كا اجازت ہے جو بادی النظر میں گذب محسول ہوتا ہے اور اس سے بھی گام نہ چلے تو گذب مرق كى بھى اجازت ہے۔ قرآن عليم ميں ہے: مشركَت بوسل استابراتيمُ إكيامٌ في أمارسط قَالُوۡٓ آءَ أَنْتُ فَعُلْتُ هُٰذُا بِالْهُتِمَا عَدَاوُل (بنون) كَ سَاتُطُ سِيكًامُ كَيَا (كَهُ يًّا أَيْرَاهُيُمْ مَا قُالَ بَلَ قُعَلَهُ اتھیں تو و دیا) فرمایا، بلکدان کے اس برسے كَبِيرُهُمُ هَلَّا فَسُتَّلُوهُمُ أَنَّ ين كيا توان عن يو خولوا كروه بوي في كَانُوا يَنْظَفُونَ٥٠ (أَ) حضرت ايراجيم حليل التدعلية الصلوة والسلام كا ارشاد " بلكة ال علاال بريد في كيا" يُبَالُو واركام من عَمَّار كيا كيا بي الما يَعَ من "بريخ أسف أي والت مرادلى جسب كيمشركون سنة الناسط "بوسط بين كو مجلات ا عامر ده في زير والدين الدياسة الربية الكُذَبُ مُبَاحُ الْاحْتَاءُ حُقَّةُ ظَمْ عَالَتْ مِنْ لِيَ يَعْمِلُ لِلنَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وكفغ الظلئم عن نفسه جُمُونَ عَتَمُوا وَيُتُلُو وَالْوَبِاتُ عَبُّ الْمَا عَلِيمُ لَكُ مُ وَالْمَرَادُ الْتَعُويِضُ. • لأَنَّ ، قالق للرسة والإنتيان . عَينِ الكَّدُّتِ حُورًا مَّ: و والمعطال على بين الحارم الزرا على العلوم على على اده اكر عرض محول كالمعطول تبيا وان أَمْكُن الْتُوطُلُ إِلَيْهُ بِالْكُلَافِ جون والري كال بروجون وعدة قعباج أن ابتح تخصيل ذلك إل التقصودالا: ﴿ ﴿ وَالْمُ الْمُعْدِدُ اللَّهُ اللَّ (6)) ا جرال الرياد: ال الكارات المالية (۱) موران معطان ۲۰۰۱ برخوان (۱)

﴿ ﴿ فَتُوالِوا كَا مُعَالَّتُ بِينِ مَا اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّاللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ادا يكى بى على عدر بعد مثلًا ثمار على قيام برقادر شهو سكة، يا قعود سع بلى عاجز (۲) عند رستديد: مرض كي وة صورت جس ين بنده منافي غماز كماز اله ے عاجز بوجائے اور آئ عالت میں کم از کم پورے ایک نماز کا وقت کر رجائے اليسة عذرؤا فالحوم فروركها جاتا بصبيعة فورث كوعادت كامام كيسوا برابرخون آن كاعارضه ورف يامرداو المسل فظره آن فامرض مسلسل مواخارج مون كاشكايت، عكسيركا خوان جارى المعينة زخم سع برابرخوان وسع الرست بتريب وي كى شكايت ال طرح كالمراد على مرورت شرعيد كالمقل كى وجدت منافى تمازك ما تظافی نمازی ہے۔ کرالیے عذر شارید کے تحق کے لیے شرورت لاز مہوضرورت عَالَمِينَ الوَوْعَ كَايَا يَا عَالَ مُرُورُ فَي عَيْمَ وَمِنْ الدِّرُونَ وْ يَلْ عُبَارِتُ سِنْعُيال مِهِ علامة فللمشاكل التدنقال عليداسية عافية بيل يمل ماست بيل النظرورة التبي فأظ بها أسخرارك كابارشريف بأانون فالران التخفيف عمى الفنوؤوة بكان فازك بادجوناركا وكالمارتي اللازعة أو العالية الوقوع ہے بیاؤہ مرورت ہے ہولاڑی طور پر برایر ومحرود عروع ما هو بندے كودر بيل رہے يا أكثر ويشتر در بيش موتى مُلَّحِيُّ لِحِينَ بِلِدَالَةِ: رب التنامزون لأزمد مؤيا مروري عالبة الاتوى ان مى غرض له الأوع التي دخواري كاجتر أناجو وأي طور في الفلاة ﴿ كَالَافَةُ يربند سفلاطا جزاكر وسندبا عمث تخفيف ميتن آبے ریکی کو بیٹا بیانا خانے ک الأحطن قالي رجه عجر عُن دينه ۽ حق جُو ۾ عن آيان شارني المنظام و المن المرزك يرووارون لا بقال بقار خالانه ككا بوارة بلانت بالانتقال في أحدة عي اس كي ي كل ما يع القالس بع باز کے بان رکھے کا کام میں ربا با عام کان آک عن العرزرة والإلكاء ياف ڪراف رين آڪريان ان

### ﴿ فَدَا اللَّ يُكِمَات بنيادى اصولَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَالْت بنيادى اصولَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلّ

وسُمِّى ذلك معذورًا، دون ضرورت بمى تقلّ بونونمازى صحت كالحلم دياجاتا

هذا. (۱)

اس کی اصل حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه و سلم کی وہ احادیث کریمہ ہیں جو استحاضہ کے باب میں وارد ہیں، اور وہ جلد ہی "ضرورت کی جیت کے دلائل "میں آرہی ہیں۔

# ضرورت شرعیه کے جمعت ہونے کے دلاکل

ضرورت شرعیہ کے جمت ہونے پر کتاب اللہ وسنت رسول اللہ میں کثرت سے شواہد مائے جاتے ہیں ہم یہاں اختصار کے پیش نظر چندنصوص کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ارشاد ہاری ہے:

اس نے بھی تم پرجزام کے ہیں مر دار اور فول اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر فقدا کا نام نے کر ڈنٹ کیا گیا۔ تو جو ناجار ہونہ یوں کہ خوامش سے کمائے اور نہ یوں کے خروت آگے بر مصرفوال پر کناہ بین بھی اللہ فیے الامد ماان سے

دُورِنَهُ (۱) (۲) قرآن عيم بين مُر داره فون اور مُرزي كرميت بيان كرين كي عليه

فرمایا گیا:

فَمَنِ اصطراع فِي مُخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لَائْمٍ وَ فَانُّ الله عَفَرُرُ رَّحِيْمُ (") \*\* الله عَفرُرُ رَّحِيْمُ (") \*\*\*

(١) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

وَالدُّمْ وَلَحُمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا

أهلُّ به لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنَ اضُطُرًّ

غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا اِتُمَ

عَلَيْهِ مِ أِنَّ اللَّهَ عَفُورً

(١) حاشيه تبيين الحقائق، من: ١٥٥٠، ح: ١٠ بَاكِ الْأَعْتِكَانِكَ!

(۲) قرآن مجيد، ۲۷٪ /البقرة: ۲ (۳) - قرآن تحقيد، ۲٪ الثاندة ي

الله فقرا الله في كرات بنيادى المول المنظمين المنافق ا (۱۷) سورة انعام مين اس كي تفصيل اس طرح ب قُلُ لِآاَجِدُ فِي مَآ اَوْجِيَ الْيُّ تم فرماؤ میں ہیں یا تا اس میں جومیری طرف مُبَحَرُّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعَمُهُ وی ہوئی کسی کھانے والے پرکوئی کھانا حرام مر اِلَّا ﴿ اَنْ ﴿ يَكُونَ ۚ مَيْنَةً ﴿ اَوُدَمُنَا بدكهم دارجو ياركول كابتهنا خون يابد جانور كا مُسْفُوحًا أو لَحْمُ خِنزير كوشت كدوه نجاست بياوه بي كاجانور فَإِنَّهُ رَجُسُ أَوْ فِسُقًا أَهِلَ لِغَيْرِ جس کے ذریح میں غیر خدا کا نام بکارا کمیا توجو اللَّهِ به ع فَمَنِ اضَطَرٌّ عَيْرَ بَا غ ناجار ہوانہ بول کہ آپ خواہش کرے اور نہ وُلَا عَادٍ فِإِنَّ رَبُّكِ عَفُورٌ یول کر ضرورت سے بر سے تو بیٹک اللہ بخشے ڙ جيم ه والأمهريان يب (٢٧) بوره كل مين اضطرار كاظم سيبيان فرمايا كيا: انْعَا حُرُّمُ عَلَيْكُمُ الْبَيْنَةَ تم يرتو يبي حرام كيا كياب مر داراورخون اور وَالدُّمُ ۗ وَلَنْهُمُ ۗ الْخِنْزِيْرِ ۗ وَمَا سور کا کوشت اور وہ جس کے ذرح کرتے هِلَ الغَيْرِ اللهِ ربه عَ فَكُن وفتت غيرخدا كانام بكاراكيا بجرجولا حاربهونه صَطَرُ عَيْرٌ بَاعٍ وُلَا عَادٍ فَانُ خوابش كوتا اووندحد سنة برمعتا تؤبيثك إلته الله عقور رحيم. (۲) يخفط والأمريان ہے۔ و (۵) عروالهام پال کا کا م پرافنظرار کا ذکریون کیا گیا: وَمَا لِلْكُمْ الْأَنَّا كُلُوا مِنْيَا وَذَكِرُ آدر جمین کیا ہوا کہ اس میں سے شاکھا و العبه الله عليه وقلة فشلل لكم مِنْ بِرَاللهُ كَامْ لِيَّامِياً عِيَّادٍ وهِمْ يَسْتُمُ مُعْمَلُ مِيانِ يا و خوم عليکي الا عا ه کرچکا دیو بکونم پرجرام ہوا محر بخب تھیں اصطرارتم الله با روال أكثيرا ائی ہے بجوری مواور میک بہترے اپی النصابي والواليم ويشر عالم وا والأول عد الراء كران الما س فرازن مخطعت ۱۲۸۱وها به ۱۲۸ (r). و قرآن محدد، ۱۰، النجل: ۲۰،

﴿ فَتَدَ اللَّا كَ كَمَات بنيادى المول ١٠٥٠ ﴿ وَلَكُونَ اللَّهُ ١٩٨٨ ﴾ والمحال المحال انَّ رَبَّكَ هُوَ أَعُلَمُ جَائِدٍ بَيْكَ تَيرًا رَبَّ مَدَ عَتَى بَرْضَعَ بالمُعَتَدِينَ٥ (١) ان آیات میں اضطرار کے عالم میں خون یبینے ، مردار اور بد جانور کا گوشت کھائے کی اجازت دی گئی ہے اور جیبا کہ پہلے بیان ہوا ضرورت اصطواد کا اسم ہے اور دونوں کامعنی ایک ہے تو ریآیات ضرورت شرعید کی جیت کی روش شوت ہیں۔ ان آیات میں اکل وشرب [کھانے یہنے ]کے لیے اضطرار کا ذکر ہے گر اضطرار اتھیں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ دوسرے امور مثلاً ایمان عظیمارے، ثمارُ وغيره كے ليے بھی اضطرار پايا جا تا ہے اور وہ بھی مفيد آباحت ورخصت ہوتے ہیں حبيها كهذيل كي آيات معيال موگا۔ (۲) ارشارباری ہے: جوايمان لاكرالله كالمنكر بنو [ال يوالله كا مِّنَ كُفُرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعُدُ ايْمَانَهُ غضئت إسوااس كي جومجبور كيا جائت أوراك إِذَّا مَنَ أَكُرَةً وَقُلْبُهُ مُطْمَئِنً كادل أيمان يرجما بوابور نالایشان ۱ خزائ العرفان بين بهاكية " يدا ين على الرك في بن نازل مولى ، العين اوران كوالديا عرادر ان كي وُالدهُ سُمِّيَّةِ أوْرضَه بيب أور بلال أور خباب أورسالم رضى الله نتقالي بم كوبير لوكفار يمرز خن محت ايذا كين دين تاكروه اسلام عي برجا كي ليان جد ففرات نه برجيات كفار نے حضرت عمار ك والدين كوبهت بين رحمول سيال كيا اور عمار صفف في بها ك يبن علق تصد المون من بجور موكر جنباد يكفأ كه جان يربي كي قويادل نا خواسته كلمزيم كفر كا تلفظ كردياء رسول كريم ملى الندنغالي عليد وهم كوجروي ي كديما وكافر بن كے بریان برازين بار برسے باون تك ايران بھے پريان اور ان كے اور (۱۱) و ان مختان ۱۹ د مالانعام د د د (۲) و د توان د ده الانعام د د د د الانعام د د د د د الانعام د د د د د د د د

ا الرائي المالي الم اؤرخوك بليل فأوق ايمال سرايت كركيات يجرعناررؤت تترفوه خدمت افترس مين حاضر ہو سے عرض کیا بہت ہی برآ ہوا اور بہت ہی برے کے نیری زبان پر جاری موني ارشاد فرماياً: أن وفت تير مه دل كاكيا حال ها؟ عرض كيا دل ايمان يرخوب جما مواغلاتي كريم صلى اللدنعالي علية وللم سفي شفقت ورُحمت فرماني اور فرمايا كداكر يجراييا الفاق بمولو يكي كرنا ها يبيدا كرير يرايت كريمة نازل بمولى ـ " (خازن ) (١) أن آيت كريمه بين اسلام عن بير سنة سكة بين اصطرار كاذكر بها بيلي ياج أيات على على الخال كى نفاظت حرام كالل وشرب يرموقوف ينها وراس آيت كريمه مين جال كي رفع النيث كلمد كفر إو لفرير مؤثو في ينهج (4) سوره نساء مين فرمايا كيا: وَأَنْ كُنْتُمُ مُؤْضَىٰ أَوُ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوُ أؤر أكرتم بيارجو ياسفر مين ياتم مين جَاءُ ٱكُلُّ بَشَكُمُ مِنَ العَائِطِ أَوْ عَ وَلَى الْعُناتِ عَاجِبَتْ عِنْ آيا مُويا العشنيم الشكاة قلم تحاوا عاة مم في ورقول الويموا اور يالي فديايا تو فتنقفوا طبنا فالمنطقوا بر بحر محكم والديكم ان الله كان بالمعلول كأست كرون بيتك الشامعاني عَفْوًا عَفْوَرُ (5/3) و المنطق الأبطية الأسياد جولاك والنائي النائي والتناف علائم النائي والتناف والنائية على الله والموارك المراه مراوز المع المارات المراد البازىزال

(٨)) ﴿ بُرُونِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فال حفظ وركالا أزرزكناناه يرازون ين برونان يا برار فيه بن

> حرال البرق تستيري حاسية كبر الرفيان وزالق حجسه ۱۹۹۳ والعجد الابارية

﴿ فَقُدَ اللَّا كُلُّ كُمَاتُ بِنِيادِ كَا السُّولِ ﴾ ﴿ فَقُدَ اللَّهُ كُلُّ ١٥٤ ﴾ ﴿ فَقُدَ اللَّهُ كُلُّ ١٤٥ ﴾ ﴿

ردے (نماز بڑھو) پھر جب اطمینان سے ہوتو اللہ کی یاد کروجیہا اس نے سکھایا جوتم نہ

فَإِذَا آمِنْتُمُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ مَّالَمُ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ٥

ہداریمیں ہے:

فان اشتد الخوف صَلُوا رُكبانًا فُرادئ يؤمُون بالرّكوع و الشجود إلى أي جهة شاوًا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة. لقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُ كُنَّانًا " وسقط التوجُّهُ للصَّرورة. اهه (۲)

(٩) ورج ذیل آیات میں ضرورت کی وجہ سے رفصت علنے کے سبب برروشی والی گئی ہے، ارشادر بانی ہے: لا نگلف نفسا الا

وُسْعَهَاجِ (٣)

لًا يُكُلِفُ اللهُ نَفْسُا اللَّه ۇشقھاد(٣)

لَا تُكُلُّفُ أَنْفُسُ ﴿ إِلَّا وُسْعَهَا ع(٥)

جائے تھے۔

اگر خوف اور زیاده بروه جائے تو سواری کی

حالت میں ہی تنبا تنبا تماز پڑھیں اور رکوع

سجود اشارے سے کریں۔ اور قبلہ کی طرف

رخ كرنے برقادرنه بول توجس رخ برجا ہيں

ردھیں کیوں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ

و الرخوف كي حالت بهونو بيدل يا سوارجيس

بن روسي نماز روهاو اور قبله كي طرف رخ

كرنا ضرورت كي وجهت ساقط ه

ہم جان کر کئی پر ہوجھ نبیں ڈالتے گراس کے

الله کی جان پر بوجو بین والنا کراس کی طالت .

مربہ کی جان پر ہوجہ نہ رکھا جائے گرااس کے

قرآن بحيث، ٢٠٠٢، البقرة ٢٠٠ (٢) ساك، ص: ٢٥٧) عن ١٠٥٧، البقرة الحرث \_ (ı)

قرآن مجيد، ٢٥١٠ الانعام، ٦٠ و٢٥ عالا عزاف، ٧٠ و ١٥ والتونيون، ١٦ (r)

مرآن مجيد، ۲۸۲، البقرة، ۲۰ (۵)، مرت (۲۰) مجيد، ۲۳۲، البقرة، ۲ (r)

الله المالي المالي

ضرورت شرعیہ کے تحقق کی صورت میں اصل تھم کی بھا آوری اپنے مقد در میں بیل رہ جاتی اس لیے بندہ اس کا مکلف نہیں رہ جا تا اور اس بات کاحق وار ہوجا تا ہے کداسے چھوٹ ملے۔اس طرح بیآیات ضرورت کی جمیت پر بھی دلیل ہیں اور اس کی حکمت پر بھی۔

عمران بن حیین رضی اللہ تعالی عنہ
یار ہے حضور اقدی صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم سے تماز کے بارے میں
سوال کیا فرمایا: کھڑے ہوکر پڑھو،
اگر استطاعت نہ ہوتو بیٹھ کر ، اوراس
اگر استطاعت نہ ہوتو بیٹھ کر ، اوراس
اگر استطاعت نہ ہوتو لین کر
اللہ تعالی سی تو تکلیف نہیں ویٹا
مراتی کہ وسعت ہو۔
مگر اتی کہ وسعت ہو۔
مگر اللہ تعالی عنہ سے دادی کہ نی
سال اللہ تعالی عنہ سے دادی کہ نی
سال اللہ تعالی عنہ ہے۔ ملم ایک مربین
سال اللہ تعالی عنہ ہے۔ ملم ایک مربین
سال اللہ تعالی عنہ ہے۔ ملم ایک مربین
سال اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں جابر
سال اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں جابر
سال اللہ تعالی عنہ ہے۔
سال اللہ تعالی عائے وسلم ایک مربین
سال اللہ تعالی عائے وسلم ایک مربین
سال اللہ تعالی عائے وسلم ایک مربین
سال اللہ تعالی میں ایک ایک مربین
سال اللہ تعالی میں ایک ایک مربین

المنت بمحل المركزة مجينك ويا اور فرمايا

ناز برسے

(١٠) عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت اللَّبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فعلى چنب". زاد النسائي: فان لم يستطع فمستلقاً، لإيكلف الله نفسًا الاً وسعها. "ذكرة البنجاري، عقبب صلاة العسافر (١) وأخرج البزار في مستنابه والبيهقي في المعرفة عن عاراً أنَّ النبي صلى الله تعالى عليه. وسلم عاد مريضا فراه يصلي على وتسادة فالخلها فزمي بهاء فاخذ عودا يُعَلَىٰ عِلْبُه، فاخده ﴿ وَرَمِي بَه، وَقَالَ صُلُودًا عِلِي الإرض إن استطعت،

بعث الرائة القائدة المائة بل علاة الدين عن من الحاري المراقة الدين عن من الحاري المراقة الدين عن الحاري المراقة المراقة عن المراقة ال

78 3 SQ فقه اسلامی کے سات بنیادی اصول کا

الراستطاعت موورندا شاره كرباور سجدہ کورکوع ہے پہت کرے۔ (ترجداد حفرت صدرالشريع علي

وَالَّا فاومي واجعِلْ أيماءَ سُجُودك اخفض مِنْ رُكُوعِكَ ، انتهى. (١)

بیجدیث بہت واضح طور پرضرورت کے جمت ہونے پر دلالت کرتی ہے إم المومنين حضرت عائش صديقة رضى الله تعالى عنہا ہے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ فاطمیہ بنت الي تبيش ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم ی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللد بحضاستحاضه كاخون آتار بتابياس لیے میں یاک نہیں رہتی، تو کیا نماز چھوز وون؟ سركار عليه الصلوة والسلام في فرمايا نہیں۔ پیورگ کا خون ہے۔ جین نہیں ہے۔ حفرت عائشه صديقه رضه الله تعالى عنها كا بيان ہے كدام جبيه بنت و الله الله صلی اللہ تعالی علیہ والم ہے دریافت کیا کہ عصانتاندل فايت بالكروايث في هيه كديه مات مال عبد التجافية كي براي:

(11) عن عائشة قالت: جاء ت فاطمة بنت ابي تحبيش الي النّبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، اني أمرأة استجاض فلا اطهر أفأدع الصّلوة؟ فقال لا انما ذلك عِرق و ليش

(١٢) عن عائشة انها قالت: إستفتت ام حبيبة بنت جحش رسولَ الله صلى الله تعالى عِليهِ وسلم فِقالتِ: إنِي استُبحاض وفي الرواية الإحري:

<sup>())</sup> نصب الرايه لإحاديث الهدانه من ٢٠٤٠: ٢٠ بان صلاة التربيض قال الهيني فَى "الرّوائد " مِن: ١٤ وَ وَ رَجَالَ البَرْانِ رَجَالِ الصّحِيْعِ ارْفَالَ فِي النَّوَالِيَّةِ ص:٧٧١٠ رچا**لاً نق**ال

بهان شریعت من: ۸۵، چمله ۱۰ تیان فریمی کا بیان۔ (1)

صحبح سلم شربت و ۱۰ و ۱۰ و ۱۰ و ۱۰ و ۱۰ و میلانها (r)

اور سان دیره ن روایت بین سافته ن سے قد سور ن الله جان علیه و م نے فرمایا:

اغیسلی عنك، اتر الله فرن دهواوادروضوكركنماز برهاكرو... وتوضيع . (۱)

اورامام الدواؤد وغيره نے عدى بن الى ثابت اور حبيب بن الى ثابت اور الوب بن الى مكن سے وضو كا تم روايت كيا ہے۔ (٣)

ان احادیث سے بیام طابت ہوتا ہے کہ جب ناقض وضوشان خون مسلسل بہتا ریے تو مغذور کوای حال میں وضوکر کے تمازیز ھیے کی اجازت ہے اور وہ نمازی و

رائی کے ایر بیار فروت فرعیہ کے تقل کی جورت میں ان تقل ہوت ہے۔ اور دو ان کی ایک غیر درت فرعیہ ہولازی طور پریا کو دیشتر بند کے نہاتھ باتی جائے جیمیا کہ علاقہ کی درمہ اللہ تقالی علیہ نے جائے دین میں اس کی جراحت فرمانی ہے۔ ان کے الفاظ ہیں درمہ

()): مخت سلانته من (۱۹۰۵): باب السنكامة وعسلها و ملانها.

(٢)): والسلام عن ١٠٠ من المائية (بيروت)

(37) ﴿ سَيْنَ الْيُ يَالُونَ هِي ٢٠٪ بِبَاتِ عِنْ قَالَ تَعْشَلُ مِنْ طَهُمُ الْيُ طَهُمْ، كَتَاتِ الطّهارَة

### ضرورت كااثرودائرة اثر

(۱) ۔ ضرورت شرعیہ کا اثریہ ہے کہ مخطورات اس کی دجہ سے مہان ہوجاتے ہیں چناں چہ فقد کا مشہور قاعدہ ہے: الصّرودات نبیئے المتحطورات مرودت (عددرجہ کی شرعی مجبوری) ممنوع چیز ون کومبان بنادی ہے۔ (اشاہ) اور بھی ضرورت کی دجہ ہے صرف مخطور کے اور تکا ہی چیوت ماتی ہے، یعنی مخطور محظور ہی رہتا ہے، مہائی نبین ہوتا گر اس کا مرتکب گناہ کی نجاست ہے۔ آلودہ بھی نبین ہوتا۔ (۳) اور افتض الااب توالیے ہیں جن میں اس کا یہ تربیبی ارتبینی ہوتا ہو اور مخطور ایر

<sup>(</sup>١) > . خاشيه تسين ص: ٢٥ / مع: ١ وَيُنَاتِ الْاعِتِكَافِي الْهِرَةُ

اللا كا كات بنيادى اصول المنظمة الملاك كالمنات بنيادى اصول المنظمة ال ال كانفيل يدے كم مخطورات (ممنوعات) تين طرح كے ہيں۔ ایک : تووه جوضرورت کی وجہ سے مباح ہوجاتے ہیں۔ ووسرے: وہ جومباح تو تبیل ہوتے لیکن ان کے ارتکاب کی رخصت مل جاتی ہے۔ تنيسرے وہ جونہ جھی مباح ہوتے ہیں ، ندان کے ارتکاب کی رخصت ملتی ہے۔ امام ابو برین مسعود کاسانی رضی اللد تعالی عندنے اس مسئلے پر تفصیل کے ساتھ برسی ایکی روتنی ڈالی ہے، چنال چہوہ رم طراز ہیں: التصرفاك البحسية التي يقع شی افعال جن سے کرنے میداکراہ واقع عليها الإكراه في حق أحكام موتا ہے احکام آخرت کے حق میں تمن قسم الأخرة ثلاثة انواع. کے بیں۔ (ا) نوغ هو مباح. (۱) مباح: (كرحرام چيز حلال موجائے) (۲) روع دونزند (۲) برص (كرحرام كراركاب كي مرف جھوٹ ملے مطال نہ ہو۔) (r) ونوع مو حرام ليس (m) جوند بھی مبارح ہو، نداس کے کرنے بساح والامراحين. كى رخصت وجيوت سط امًا الله ع اللهي هو مباح: ملی مم مباح: جیسے" اکراہ تام" کی كاكل الليقة، والدم، ولحم مهورت على فردار خوان ادر خزر كا كوشت التخنزير، وشرب الجمر اذا كان كفانا ادرشراب بينا \_اكراوتام زيه ي الأكراه بتاكيا كان كان الوعيد (کسی زور آوری طرف سے) کوئی عضوتاہ تُلُونَ إِلاَنُ الْمَانَّةُ وَالْاسْتِياءُ مِثَانًا تِنَاحُ یکردینے کی ومکی دی کی ہو۔ امتطرار کے عبد الاضطرار، قال الله تنازك دفت مُردار، خزر، خون، شراب، مباح ورتعالى: "الأمارضطررات (الله ورجائ من ال ليدان كا كمانا جائزو و القارار، علال بوجاة الشياس كاركيل الذعروم ال

### Purchase Islami Books Online Contact: For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

﴿ فَتُرَا اللَّ كَامَاتِ بِنَيادِ كَا المُولِ ﴾ ﴿ فَتُرَا اللَّ كَا كُمَاتِ بِنِيادِ كَا المُولِ ﴾ ﴿ 32 ﴾ ﴿ 32 كابدار شاد ب-"إلا منا اصطررتم اليه عم يرمردار بَلُ لَايُبَاحُ لَهُ الْإِمْتِنَاع وغيره حرام بين محربيكتم مضطربوجا وسنسه يومضطركو عنه، ولو امتنَّعَ عنه جان بچانے کے لیے مردار وغیرہ کا کمانا پینا جائز ہے، حَتَّى قُتِل يُؤَّاخَذُ بهِ بلكه واجب ب اوراس سے بازر مناجا تزمین بہال كَمَا فِي حَالة تك كدا كركوني حالب اضطراد مين ان چيزول ك المخمصة، لأنَّهُ كمان ييني سه بجار بااوراى بنارات فل كرديا كيا بالامتناع عنه صار تواس سے باز برس ہوگی، کیون کہ جب شریعت نے مُلقيًا نَفُسَهُ في التَّهُلُكَة اضطرار كوفت ان چيزول كوحلال كرديا بي توانحين واللَّهُ شُبُحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ استعال ندكرنا اسيئة أسياكو بلاكت مين والناسب يجت نهى عَنُ ذَلِكَ بِقُولِهِ عصاللدتعالى في ممانعت فرماني بارشاد بارى ب تَعالَىٰ: "وَلَا تُلُقُوا "اورايية آب كوبلاكت من شدة الود" بأيديكُم إلى التَّهُلكة". هو دومری م، رخست وچوب ہے وأمّا النوع الّذِي اكراوتام كامورت بين زبان علمية كفر مرخص: فهو إجراء كلمة بولنے کی اجازت، جنب کرول ایمان پر الكفر على اللسان مع لورى مكرح بتها موا موية يبال كلمنه كغر يولنا اطمئنان القلب بالإيمان اذا مان نين مورد والاين ورباليه الد كان الإكراة تامًّا وهو محرُّم رخصت كالزية وتاهيا هيكون كالحم متغر في نَفْسِهُ مِع ثِيوتَ الرُّحَصَّةُ ا بهزما تا ہے کئی موافلان ند موکا اور وصعط فاثر الرخصة في تغير حكم برمث ويرحم عن ببرحال كون بغير بين الفعل وهو المُؤَّائِجَذَةُ ﴿لا فِي بولى ليدافل وراع والوراع والشيا كالكال تغير وُصُفه وَلْمُونَ النَّحرُمَة ﴿ لَأَنَّ وكالمعدام كالمتاكات والإحساما المالك كلمة الكفر بثا لا يُنخبل المن ركا المناورة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الإباكة ببكال، فكانت

الخرمة قائمة إلا أنَّهُ سَقَطَت ﴿ الراه ك عذرك وجدت مؤاخذه ساقط موتا الْمُوَاخَذُهُ لِعُذُر الِاكْرَاهِ، قال --- ارشادباری --: "مَنْ كَفَرَ بِالله مِنْ الله تَبَارك و تعالىٰ: مَنْ كَفَرَ يَعُدِ اِيْمَانِهِ الَّا مَنَ أَكْرِهُ و قَلَبُهُ مُطْمَئِنٌ بالله مِنْ، بَعُدِ ايْمَانِهِ إلاَّ مَنْ بالإيمان". جوايمان لاكرالله كامتكر بورسوا أُكُرةَ ﴿ وَ قُلْبُهُ مُطَمِّنُ اس کے جومجور کیاجائے اور اس کا دل ایمان بالإيكان".... يرجما بوابو .....اوركامه كفريو لتے ....والامتناع عنه افضل من سے اجتناب کرنا افضل ہے۔ یہاں تک کہ الاقدام عُلَيْهِ، حتى لُو امْتَنَّعَ، أكركوني كلمه كفرند بولا اورقل كرديا جائة فَقُتِل كَانَ مَاجُورًا. لَانَّهُ جَاهَدَ تواب فاتن دار ہوگا۔ كيول كراس نے اللہ بنفسه في سَبيل الله تعالى ک راہ میں اپنی جان کے در بعد کوشش کی فَيُرْجُو إِنْ يُكُونَ لَهُ نُواب ہے توامید ہے کہ اس کے لیفس سے جہاد المجاهدين بالنفس هنا. كرف والول كالواب بوي تيسري فتم بكرندمباح موه ندكى وإمّا النوع الذي لابياح ولا أو يرحص بالاكراه حال بیں اس کی رخصت ہو: جیے اصلا أفهر قتل المسلم بغير مسلمان كالل ناحق بخواه اكراه ناقص بوياتام يَحْنُ عُرِيدًا لَمُ كَانَ الْإِكْرَاهُ نَافَطُنَا اس کیے کول مسلم سی مجی حال میں مبارح و الكيام بغر مبين موتا چنال جدالله تبارك وتعالى كا ارشاد حِنَّ لا يُحِمُّلِ الإِبَاحِةُ بِحِالَ به: وَلَا نَعْتُلُوا النَّفُسُ الَّذِي حَرَّمُ اللَّهُ الأَ عَالَ اللهُ بُنَارَكِ وَ تَعَالَىٰ: "وَلاَ بالمنعق \* اوزكوني جان جمل كي حرمت الله نے معلوا المدي الحادث الخرم الله الا بالدي ركانا تطلح لامر إي مخركان والمسترد وكرك كاجرا وعيالاك اعضان والعرك الكال א טשל בט אַ ניצע ביוע בווגאינילע א

اسلامی کے سات بنیادی اصول کا کھی ہے گئی اسلامی کے سات بنیادی اصول کا کھی گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے کہ قال الله سبحانه و تعالى ارشاد ب: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ اعْتَمْلُوا وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا بُهُنَانًا وَاثُمَّا مُبِينًا" أور جولوك ايمان والي فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهُتَانًا وَّاثُمًا مُبِيِّنًا" مردول اور ورتول كوب كيستات بيل انعول وكذلك ضربُ الوَالِدينِ قُلّ نے بہتان اور کھلا گناہ اینے سرلیا۔ ای طرح أَوُ كُثْر .....وكذا والدين كوايذا ببنيانا بهي كسي حال بين جائز "الزّنا" مِن هذا القبيل انَّهُ لَا نبيل جابيراكم مويازياده رزنا كاحرمت يُبَاحُ ولا يُرَخَّصُ لَلوَّجُل مجى اى مم سے ہے كديد كى مخف كے ليے بالإكراهِ وان كان تامًّا وَلَوُ اكراه كى حالت ميں بھى مبائ نبيس، نه ہى اس فَعَلَ يَأْتُمُ لِآنً حُرُمَةَ الزَّنَا ثَابَتَةٌ كى رخصت وچيوث بےخواه اكراه تام برويا في العقول ..... ناقع راورا كركوني تخفى اكراه كى وجدست زنا ..... فلا يحتمل الرُّخصة كالرتكاب كرلية تحناه كاربوكا كيون كدزنا بحال كقتل المسلم بغير حق كحرمت مقلأ ثابت بياورنا حققل مسلم كي وَلُو ادْنْتِ الْمُرَأَةُ بِهِ لَا يُبَاكِم طرح اس کی بمی کسی حال میں گنجائش نبین کو ايضاً اه. (١) ك مورت زناك اجازت مى ديد في فقد حقى كى مشهور ومعمد كتاب تنوير الابصار ، درمخار اور فناوي مبنديه اور ردا المتار حاشيه در مختار ميں بھي بيمسائل اسي طرح بيان كيے كئے بين جو حفزت ميروالشرايد مولا ناامجد على قادري رحمة اللدنتجالي عليد كالفاظ مين يول بيل ا ٨٠ "معاذ الله شراب ين با فون يني ما فرواد كا كوشف كالعاف يا موركا . كوشت كفائي براكراه كيا كياء اكروه اكراه جي هين كان باللي مينوي ويكي هيال كامول كاكرناجا زء بلكفرض بيجاورا كرمبركياءان كامول كؤين كياور ناردالا كبانواك (1) بنائع الصنائع، ص: ١٧٦ر =٧٧٧، ج:٧٧كتابا الأكراه

﴿ فَدَا الأَي كَاتَ بنياد كَا امولَ ﴾ ﴿ فَدَا الأَي كَانَ بنياد كَا امولَ ﴾ \$ و گار ہوا کہ شرع نے ان صورتوں میں اس کے لیے بید چیزیں جائز کی تھیں جس طرح بھوک کی شدت اوراضطرار کی حالت میں سے چیزیں مباح ہیں۔' درمختار،عالم گیری۔<sup>(1)</sup> مهر ''معاذ الله كفركرنے براكراه مواور فيل مافطع عضو كى همكى دى كئ تو اس متحص كوصرف ظاہرى طور يراس كفركر كينے كى رخصت ہے اور دل ميں وہى يقين ايماني قائم ركفنالازم ہے جو پہلے تھااوراس تحق کو جاہیے کدایے قول وقعل میں توریہ (پہلودارہات) کرے۔ در معتار ، رد المعتار (۲) الملا الفركرن يرججوركيا كيااوركفرنه كيااس وجهه يا كرديا كياتو ثواب يائے گا،ای طرح تمازیاروز ہ توڑنے یا نماز نہ پرمھنے یاروز ہندر کھنے پرمجبور کیا گیا، یا حرم میں شکار کرنے ، یا حالت احرام میں شکار کرنے ، یا جس چیز کی فرضیت قرآن سے ثابت ہوائ کے چھوڑنے ہے مجبور کیا گیا اور اس نے اس کے خلاف کیا جو مُکرہ کرانا جا بتا تقاادر لل كرد الأكياسب بين فوائب كاستحق بهد (در مختار) (m) علا الريم بجوركيا كيا كة فلال يحقل كول كرد ال بيا الن كاعضوكات وال، يا م أَسَ يُوكًا في دَهِهِ الرَوْئِ في البّانِدِ كِيا تُومِينَ يَجِعَهُ مارُوْ الوَلِ كَانَهَا بَيْرَاعِضُو كاب وُالول كَا توال گوان کامون کے کڑنے کی اجازت کین ہے ،اگر اس کے کہنے کے موافق کرنے گاکنزگار ہوگا اور فضاص مجور کرنے والے سے لیا جائے گا کہ منکزہ اس کے لیے بمزرك البيك ي حال كالمنوكات يراك بجوركيا كيااس في ال كواجازت دے دى كەلچالى تۇلگا كرىك اين ئۇلغا دىنى كەلچارىنى كىلىم (دورى) ر ان جن الله المرام على المنتقب المرامولي كرا قاعره هجية "الصرّورة الكارتينج المحطورة الت" قمام مجوعات كوعام أيمان 

بهار نگریمتی، من ۱۰ عضیه ۱۵ اگر اه که شرالط ، اگر اه کا بتان

بهان نشریعته و مین ۲۷ حصه ۱۵ اگراه کاریتان (r)

<sup>(</sup>F) بهارة بازوستان من ۲۸۱ عصا ۱۵ (۱۵ کا ایجان

﴿ فَدَا اللَّ كَمَات بِنَادِي المولِ ﴾ ﴿ فَدَا اللَّ كَمَات بِنَادِي المولِ ﴾ و المولِّ ہے، بلکہ روسرف نوع اول کے منوعات تک محدود ہے۔ اور نوع دوم میں اس كااثر ارتكاب تعلى كى رخصت واجازت تك ہے . تعل ممنوع وہال مباح مبيس موتا \_اورنوع سوم على توسيد في موتر ميل -(۲) جوامورسی بھی حال میں اباحث اور رخصت کے زمرے میں بین آئے آھیں جيور كربقيدتمام اموريس ضرورت تغييرهم اور تخفيف علم كيدمور موتى ي بلفظ ديكر "ضرورت" عيادات، معاملات، عقوبات، اباحات، مخطورات، حقوق التدرحقوق العبادت كرايمانيات مين بمى تغييراحكام وتخفيف كاباعث ي (۳) اور ضرورت کی بیتا تیر صرف اجتهادی امور کے ساتھ خاص بیل بلکه اجها کی مسائل اورموار ونصوص كوبحى عام سيه مثلا خزر کے کوشت کی حرمت منصوص بھی ہے اور اجماعی بھی مگر بوجو ضرورت حرمت حتم بوجانى باوراست كمانامباح بوجاتاب يول اي شراب پينے ، خون پينے اور مروار كا كوشت كھاسنے كى حرمت تعلى طلى سے دارت ہے تو بیرسنب امور موار دنصوص سے بیل ساتھ ای ان کی حمت پراجمار امت بھی ہے مربعبہ ضرورت پیسب مہاج ہوجائے بیں، بلکه انیل کھانا، بینا، جاك تنجائے کے کی فرص بھی موجاتا ہے۔ يون اي نماز اور دوزه چيوز في اور كل كفريو لي كاحرمت مندوس بحي بهاوراجا عي جى اورضرورت كى وجهت يهان كى رفصت لى جالى يه كورمت برفراروقى يه ان كىلادەكت نىدىكە خارىماكى بىردىن كالىلىلىن كالىنى كىلىدىكى معينا: يهان يار بي دار كار به كدار الاسلامان الاراسا كالا بندے کی جمعہ سے بال جال ہے تا ام اپنے رفقیت اوکام وزرو کی جائے ایک دومرى وجووست مالى مائية والانتروراك فروراك فريس المائي المنافي المائي والانتاع والمائية

﴿ فَدَامُولَ ﴾ فَدَامُولَ ﴾ هُمَّا نَهِ عِنْ مَا مُولَ ﴾ هُمُ الله فَيْرِ فَرَا بَمْ بَهِينَ ہِ اور مُر دار ، يا شراب مِن جبال کھانے پينے کی قتم ہے کوئی طلال چیز فرا بم بَهِین ہے اور مُر دار ، یا شراب مستی بھے کھائی لینے کا تھم ہوگا۔ استیاب ہے قوجان بچائے گئے گئے گئے گئے مردار یا شراب سے بھے کھائی لینے کا تھم ہوگا۔ اور جہال فغرورت کا تحقق کئی عذر ساوی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہاں اس کی تا تیر کا دائر و مزید بھوسیج ہوجاتا ہے۔ مشار میں غیر مینز ، معتق ، مجنون سے قلم شری ہی افغالیا جاتا ہے۔

# مختلف الوات فقديين ضرورت كي الزانكيزي كيفوية

بهم ذیل میں محتلف الوات فقہ کے برکومسائل پیش کرتے ہیں جن ہے اندازہ مور کے در کا کہ شرورت تحقیق ادکام میں کی درجہ مور ہے۔

(1) کا کفر فولے پر مجبور کیا گیا تو دل میں ایمان پر قائم رہجے ہوئے زبان ہے کوئے تفریق کی اجازت ہے جہیا کہ کلام البی میں اس کی مراحت ہے۔

وکر تفریق ہے جان جاری ہوا درخون یا تر داریا خزیر کا گوشت وہاں میسر ہوتو مان جان جان جاری ہوا درخون ایا تر داریا خزیر کا گوشت وہاں میسر ہوتو مان جان جان جان میں تبدی ہوا درخون ایا تر داریا خزیر کا گوشت وہاں میسر ہوتو کی اداری ہوتو اس کی جان جان جان میں تبدی ہوتو اس کی اجازت ہے قرین کی میں میں میں میں میں ایک نے ہوتو اس کی اداری ہوتو اس کی ہوتو کی ہوتو اس کی ہوتو کی

#### اسلامی کے سات بنیادی اصول کے

نماز پر حصاور رکوع و مجده اشاره سے کرنے رسول التدصلي التدتعاني عنيه وسلم كاصحاب كرام نے ايسابي كيا واور اگر كھڑے ہوكر نماز پرهی تو بھی نماز ہوجائے گی۔

قاعدًا يُؤمِي بالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ هكذا فَعَلَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ، فَإِنّ صَلَّى قَائمًا أَجُزَأَهُ أهِ. (١)

در مختار میں ہے: تاریکی کی وجہ نے شرم گاہ حجیب جائے تو کیا اس طرح مترعورت نماز برصنے کے لیے کافی ہے؟ جمع الانبر میں اس پر بحث کرکے ریے گیا ہے کہ حالت اختیار میں کافی نہیں اور حالت اضطرار میں جب اس کے یاس کیڑے نہ ہوں کافی ہے لیعن نماز سی ہوگی۔

وهل تَكُفيُه الظُّلمةُ؟ في مجمع الأنهر بحثًا: نَعُمْ، في الإضطرار، لا في الاختيّار. (٢)

(۵) تعلیم قرآن اور طاعات اور امامت و وعظ پر اجرت لینا حرام و گناه ہے جس کے دلائل کتب مذہب میں تفصیل سے ساتھ بیان کیے گئے ہیں ، مراب بعجہ

· ضرورت جائز وحلال ہے۔ در مختار میں ہے: ضرورت جائزوهلال ہے۔ درمختار میں ہے:

طاعات مثلاً اذان ء جَيْء الأمتِ، "اورتعليم فرآن وفقه يراجار ودرست ه ببین عراق تعلیم قرآن و بفته و و المحت واذان عبد المراحد *گامت کالوکا قاجا* 

"ولًا (تصح الأجارة. ن ) لأجل الطَّاعَاتِ مثلُ الأَذَانُ والنَّحَجِّ والأَمَّامَةِ و تعليم القران والفقه ويُفتي اليَوْم بصبحتها لتعليم القران والفقه والامامة وَالأِذَانَ .....به يُفتى الدينلغطا."

رد المحتار کُلُ ہے: ﴿ اِللَّهُ اللَّهِ ٥٠٠٠ اروس لناك والنافي الناكم وزاد بغضهم الإذان والاقامة ال

عالية عن ١٨٨، ع: ١٨ واك شروط الصلاة التي تتفيتها وجلس بوكات

<sup>(</sup>r) عاد بلغار من ۲۰۰۳ و تا بالمال المال فالكنا المراد (r)

**89 33** الله فقر اسلامی کے سات بنیادی اصول کے اذان، اقامت، اور وعظ پر بھی اجارہ والوعظ و ذكر المُصنِف ورست ہے۔ ہمار ۔۔ مشارکے متاخرین مُعَظِّمُهَا. فهذا مجموعٌ مَا افتى نے کل اتنی طاعات براجارے کی صحت به المتأخرون مِن مُشَائِخنا .... كالحكم ويا بادرسب كااس يات ير وقد اتفقتُ كلمتُهُمُ حبيعًا في الفاق ہے کہ رہے حت بر بنائے ضرورت الشروح والفتاوئ عَلَى التَّعَلِيُل ضاع قرآن کے اندیشد کی دجہ سے ہے بالطُّرُورُةِ وَهِيَ خَشِيَةً ضِياع بدار نیز شروح و قاوی میں یمی علت الْقُرُان كَمَا مِنْي ﴿ الْهِدَّايَةِ الْهِ 

(۱) بقصدا نماز فوت کرنا حرام و گناہ ہے کتاب وسنت میں اس بریخت وعیدیں بھی آئی جی گربعض تا گزیر حالتوں میں اس کی اجازت ہے جیسا کہ جنگ خندق میں حضور سید الانبیا خاتم انبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیم الرحمة والرضوان کے تمل ہے اس کا ثبوت فراہم ہوتا ہے: الرحمة والرضوان کے تمل ہے اس کا ثبوت فراہم ہوتا ہے:

عن الى عُيُلَة عن أبيه عبد معزت ابوعبیرہ سے روایت ہے کہ ان کے والدحضرت عبدالله بن مسعود رضي اللدتعالي اللَّهِ قِيَالَ: إنَّ الجُشَر كِينَ شَعَلُوا عندے فرمایا کرمٹرکین نے جنگ خندق رُسُولُ الله صِلَى الله تعالى يح روز رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كو عليه وعلى اله وسلم عن أزبع عار ثمازون سے مشغول رکھا یہاں تک کر طِلْوَاتِ الْبِيرِمِ الْخِلْدُقِ لِحَتَّى رات كا يكوهمه جواللدك جاما كزركيا بجر دَهَتَ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَاءُ اللَّهُ مركار علية العبلوة والسلام ني حصرت بإل كو فامر بلالا بئاء افاه انطلى عَمر رَا تُوَافِعُونَ فِي الْآلِانِ وَكُنْ مِجْرًا قَامِتَ الطهر، بثم أقام يصلى العصر وکی توکیز کار کے گلیز کی نماز پوهانی، بجر يكرافام مصلى التبعرات تهرافام

والمعطارة حن (١٥٠) و رود المعطارة حن (١٥٠) و مناطب الأدعارة الماسلاقي:

### ﴿ فَدَ اللَّ كَمَات بنيادى السولَ ﴿ كَالْ اللَّهُ كَالْ اللَّهُ كَالْ اللَّهُ كَالْ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّم

فصلى العشاء. أخرجة ا قامت کبی تو عصر کی نماز پرمائی۔ مجر الترمذي والنسائي و احمد ا قامت کمی تو مغرب کی نماز پڑھائی۔ پھر في مسنده. (۱)

(4) بلی درندہ ہے اس کے اس کا جھوٹا نایاک ہونا جا ہے مگر بوجہ ضرورت شریعت طاہرہ نے اسے یاک قرار دیا ہے ہال اگر اجھایاتی موجود ہوتو اس کا استعال مکروہ تنزیبی ہے ورنہ مکروہ بھی تہیں۔ درمخار میں ہے:

بلی اور کمرول میں رہنے واٹے جانور جیسے چوہا، چھیکی اسائپ کا جو تھا بوجہ ضرورت یا ک ہے لیکن اكراس كيسواياني موجود بوتواضح بيهي كراس كا استعال محروه تنزيبي بيه ورنه بالكل كوني كرابت نبیں۔(درمخار)

وَسُورُ هِرَّةٍ .... و سُواكن بيوت طاهر للضرورة، مكروة تنزيهًا في الأصح إن وجد غيره، والآلَمُ يُكْرَه أَصْلاً.

اس کی تو میں رہے کہ بلی کا جو تھا از رو لے تیاں نایاک ہے کہ وہ بایاک کوشٹ كمانين سنه بيزا ووشال واستأتموك فينع محلولا ہے لیکن بیٹایا کا ''بار بازان کے کھڑ عن آنے جانے'' کن علی کی اور کے بالانفاق ساقلا بهوكل عبدارخاد رخالت ے الیا تارکی کی کے دیمارکی ای

رد المسحتار ميل ہے: . (طاهر للضرورة) بيان ذلك ان القياس في الهرّة تحاسة سورها لأنَّهُ مُنْخَتَلُطُ بِلُعَا بِهَا المُتولُّك من لحمها السُّجس، لكن سقط كحكم النجاسة اتفاقًا ببعلة الطوافي المُنْصُوصَة بِقُولِهِ صَلِّي اللَّهُ

جابع (الترمذي؛ ص:۲۶) ع: (١٠ باك ماجار في الرجل تفرية العلام بالتهل بساد سنان والنسائي و عن ١٠٠٠ ع ١٠٠٠ بالإجتراء الالاسائي ويادان والهراد والاقاعة لككن والحدة منهماء

﴿ ﴿ فَتُدَاعِلُ كَاتَ بنياد كَالْمُولِ ﴾ ﴿ فَتَدَاعِلُ كَاتَ بنياد كَالْمُولِ ﴾ ﴿ فَتَدَاعِلُ كَاتَ بنياد كَالْمُولِ ﴾ ﴿ فَيُعَالَ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَالِكُ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَالِكُ اللَّهُ فَيَالِ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَالِقُ اللَّهُ فَيَالِقُوا اللَّهُ فَيَالِكُ اللَّهُ فَيَالِقُ اللَّهُ فَيَالِقُوا اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيَالِحُوا اللَّهُ فَيَالِحُوا اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَيَالِحُوا اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَيَالِحُوا اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللّ تَعَالَىٰ عليه وسلّم: "أنها بار بارآمد و رفت رکھنے والول اور آنے لَيْسَتُ بِنَجِسَةٍ، انْهَا مِنَ جائے والول میں سے ہے۔ 'اس حدیث الطُّوَّافِينَ عَلَيْكُمُ وَالطُّوَّافَاتِ كي تخريج سنن ابودا ودوسنن ترفدي سنن أخرجة اصحاب السنن النسائی، سنن ابن ملجد کے مرتبین نیز الاربعة وغيرهم وقال دوسرے محدثین نے کی ہے اور امام ترندی الترمذي: خسن صحيح ..... نے فرمایا کہ بیا حدیث حسن، سی ہے ہوت فسيقط حكم النجاسة فعامست كالمحم مرورت كي وجدست ساقط ب للضرورة وكقيت الكراهة اور كرابهت أس ليح بإتى بيئ كدوه نجاست لِعُدِم تُحَامِيُهَا النَّجَاسَةَ اهِ. (١) سے جی نیں ہے۔ والتراث سعامدوردن كيسب بهرج شديدادر ضردرت شرعيد كتفق كالميكول كداكراك كالجاب اورجو فيفكونا ياك قرار دياجاك توضرور حريت شديد ين اجلال وم آن كا عرض ورساكا ام من بي (٨) "مبافزاني جكه بكرسازي دين بيلي بوني اورناياك بهي تيم نمازيز هن كى فكريس الرجيري كرك وبال سے تكل سكتا ہے اور ياك زين فراز ك يليح بإسكنا بهاتواليا وكالرك المعارد وللصائد ونت جاتار بهاتا وين النارك العصير والالاراس فادكا بجيرنا بحي خروري بين "(١) (٩) الإحافزال بيد بركات بي الكال الما بالما كالأستب ها كان الأم الريف كارتب كارت دا ما كاورا كريا افظارا الى يم من يوس ك روب کی جائی جائی کا این کا

﴿ فَدَ اللَّ كَمَات بنيادى المولَ ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ كُلِّ اللَّهُ كُمَّ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ كُلُّ (۱۰) اگرزم ہے کہ اتر نے سے جاری ہوجائے گا اور نماز طہارت سے نیل سکے گی نداز ہے اور میم سے بڑھے بیدمسئلہ بھی علمانے نماز میں افادہ فریمیا ہے کہ اگر کھرے ہونے سے زخم جاری ہوتا ہو بیٹے کر پڑھے، در مختار میں ہے قد يَتَحَتُّمُ القَّعُودُ لِمَنُ يَّسِيلُ ﴿ كَمُ ابُولُوزُمْ سَكِيا نَظره آكَ تُوبِيمُكُ جرحُهُ إذاقام أو يُسَلِّسِلُ بَوُلَّهُ. فَالْرَبُوهُ فَادَبِرُهُ فَي واجب بـــــان رو) ر (۱۱) برعبادت فرض یا واجب یا سنت که یانی سے طہارت کرے تو فوت ہوجائے کی اور اس کاعوض کچھنہ ہوگا اس کے لیے بیم کرسکتا ہے مگرید بیم صرف اس عبادت کے لیے طہارت کرے گا، نہ اور کے لیے کدای کی ضرورت سے اجازت ہوئی تھی تو اس بیم ہے کوئی اور عبادت کہ بے طہارت جا تزنہ ہوجا تز نه ہو گی۔ اس فوت بلاعوض کی بہت صور تیل ہیں مثلاً نماز جنازہ قائم ہے یا قائم رون ومعدان کے وضو کا انظار نہ ہوگا جب تک وضو کرنے جاروں تكبير فول موجين كي-اكر چدسلام بهيرتاباتي ہے كدنماز جنازه تكبيرون پر متم ہوجاتی ہے ان کے بعد ملنے کا محل نہیں اگر چدا بھی سلام شہوا ہو کٹا فی الدُّرِ وغيره ياعيدين كاوفت نكل جائے گاياان كالمام معين سلام يعيروے گا اقول جب كردوسرك المام عين كريجين بليل (١) (۱۲) مریش ای وفت کورے ہو کرہیں پوسکا کرفان غالب ہے کہ کھ دیر کے بعدتیام پرقادر موجائے گا لیل افظار می وقت جاتا ہے بیھ کر پڑھ کے اور اعادة كي عاجب الناسية المناسبة (۱۳) مریش این دفت و شویا سل کے تاہزیم کی مانتا ہے کر وانتا کے جائے کے بعد قاور ہوجائے گامٹان تارکہا عنوان فاجعت ہے ، منزے رنت ين يال عه فرر روا عدر الدي المنظال بدولار والمنظال المنظال المنظال المنظال المنظال المنظال المنظال المنظال كاني متازي رضورت من ١١٨٨ رسال حسن النشر لبنان كالسم

الله المال كالماليات بنيادى المول كالمول كا

(۱۴) کیڑے والے نے برہن سے کہا کہ میں نماز پڑھاں تو تخفے کیڑا دے دوں
گا۔آخرونت کے قریب تک انظار کر کے بوں ہی پڑھ لے اوراعادہ نہیں۔ (۱)
گا۔آخرونت کے قریب تک انظار کر کے بوں ہی پڑھ لے اوراعادہ نہیں۔ (۱۵)
د ہروہ تحض جس کوکوئی ایسی بیماری ہے کہ ایک وقت پورا ایسا گزرگیا کہ وفت میں
کے ساتھ نماز فرض ادانہ کرسکاوہ معذور ہے اس کا بھی بہی تھم ہے کہ وقت میں
د ضو کر لے اور آخر وقت تک جتنی نمازیں چاہے اس وضو سے پڑھ لے اس
بیماری سے اس کا وضو نہیں جاتا، جیسے قطرے کا مرض یا دست آتا یا ہوا خارج
بیمونا یا دھی آئلے سے بیائی گرنا یا بھوڑے یا ناسور سے ہروفت رطوبت بہنا یا
کان، ناک، بیتان سے پائی لکلنا، کہ بیسب بیماریاں وضو تو ڑنے والی ہیں
کان، ناک، بیتان سے پائی لکلنا، کہ بیسب بیماریاں وضو تو ڑنے والی ہیں
ان میں جب ایک وقت ایسا گزرگیا کہ ہر چند کوشش کی مگر طہمارت کی ساتھ
نمازند پڑھوسکا تو عذر فاہت ہوگیا۔''(۲)

النامیان کی بنیاداشخاضہ کے باب میں وارداحادیث پرہے جو گزشتہ سطور میں منقول ہو چی ہیں۔

## فرورت كانا نمرك فراكا

تبدیل عمراور تخفیف عمرے سلسلے میں ضرورت کی جوتا شیراہ پربیان کی گئے ہے۔ ای کے لیے دیشرالط لاری ہیں:

(۱) "شررك في إلى التقوير مروروك

ي الزوفروري كان الذي في الذي المن المناس الما عنبار ل

(2)) بارشریمه، ص ۲۰۱۰ ع: ۲۰ استعاضه کاربیان:

### ﴿ فَدُ اللَّ يُ كِمَات بنياد كَا الولَّ ﴾ ﴿ فَدُ اللَّ يُ كَمِمَات بنياد كَا الولَّ ﴾ ﴿ فَدُ اللَّ يُ كَان بنياد كَا الولَّ ﴾ ﴿ فَدُ اللَّ يُ كَان بنياد كَا الولَّ ﴾ ﴿ فَدُ اللَّ يُ كَان بنياد كَا الولَّ ﴾ ﴿ فَدُ اللَّهُ كَان بَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عَلَا اللّّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

امام ابو بمرحصاص رازى حنفي رحمة اللدتعالي عليه فرمات ييل:

الله تعالی کا ارشاد ہے: "کرید کرتم حرام کے اپنین کی منظر و نا چار ہوجاؤ" (اقد کوئی حراق اپنی ہے جو منظر و نا چار ہو جاؤ" (اقد کوئی حراق اور خون و مردار و می خزر کوخوا بیش ہے نہ کھائے اور شرورت ہے آگے براھے تو اس براگناہ منہیں "ان آیات میں الله تعالی نے ضرورت میں الله تعالی نے ضرورت کو معلق کی ایا جت کو معلق کی ایا جائے ہوا ور جب کوئی ایا شروی مقدار میں کھائے کہ اس ہے اور خرورت نے دائی مقدار میں کھائے کہ اس ہے اور خرورت نے دائی ۔

قال الله تعالى! "آلامًا اضطررتُمُ الله تعالى! "فَمَنِ الْمُهُ وَقَالَ "فَمَنِ الْمُهُ وَقَالَ "فَمَنِ الْمُهُ فَعَلَى الاباحة بوجود الضرورة والضرورة هي خوف الضرو بترك الاكل خوف الضرو بترك الاكل الما على عُضُو مِنَ الْحُوفُ مَنَ الْحُوفُ مِنَ الْحُوفُ مِنَ الضرو في الحال فقد مِنَ الضرور في الحال فقد راك الضرورة. (۱)

ييزارقام قرماتي بين:
وَقَدُ رَوَى الْأَوْرَاعِي عَنُ
حَسَّان بُنِ عَطِيَّة اللَّيْنِي؛ أَنَّ
رجارًا سال النبي صلى الله
تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: (الله
تَكُونُ بالارض تُصيئناً
لَكُمُّتُمَّةً فَعَالَ: (الله
الْمُحُمِّمَةُ عَمَّى تَحَلُّ لَنَّا
الْمُحُمِّمَةُ عَمَّى تَحَلُّ لَنَّا
الْمُحُمِّمَةُ عَمَّى تَحَلُّ لَنَّا
الْمُحُمِّمَةُ وَاللهِ وَمَنَى تَحَلُّ لَنَّا
الْمُحُمِّمَةُ وَاللهِ وَمَنَى تَحَلُّ لَنَّا
الْمُحُمِّمَةً وَاللهِ وَمَنَّى تَحَلُّ لَنَّا
الْمُحُمِّمَةُ وَاللهِ وَمَنْ اللهِ اللهِ مَنْ الله اللهُ وَمَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) الحكام القران، من: ۱۰٬۱۰۰ عندان في مقبار ماياكان المنظرة

الله المال كرات بنيادى المول المستخدم المحكم المحك

مردارسے کھاسکتے ہو۔ تو نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فے اسعیں

مردارست كمان كاجازت ال وقت تك نه

وي جب تك وه صبوح ليعني صبح كالمشروب يا غبوق يعني شام كامشروب سهياتي ياوه سبري

ندیا تمی جے وہ کھاتے ہیں اس کیے کہ جوشع و

شام کامشروب یا کھانے کی ترکاری یائے وہ مصطرونا جارتين ہے۔

اس سے دوبا تیں معلوم ہوئیں۔

أيك توبير كمضرورت بى كى بناير مر دارمباح ہوتا ہے اور مصطرفدا کا فرمال بردار ہے یا نا

فرمان اس کااس اباجت میں کوئی اثر میں۔

دومری بات بیا که مردار کی اباحت صرف

اندید مرزی حالت کے ساتھ خاص ہے۔ واللدتعالى اعلم

اكراكرا وبعوكاريت يربهومثلاكس ظالم في کی حرام کام سے بارے ٹیں کہا '' نم فلال كام كروورنه مي ميوكار كمول كا" تو

التعاور وحرام كام كرنا حلال بين جب تك اکدوہ ایک سخت ہوک سے دوجاز ند

الرجائية فمن سنت جال جائد يامعتوناه

تجد وابهًا بُقلاً فشانكم بهًا) فَلَم يُبِح لَهُمُ الْمَيْتَةَ إِلَّا اذَا لَم يَجِلُوا صَبُوحًا وهو شرب الغداء او غَبُوفًا وهو شرب العشاء او يجدوا بقلا يا كُلُونُه، لان مَن وجد غداءُ ا أَوْ عشاءً ، او بقالاً فليسَ بمُضطر .

احدهما: أنَّ الضَّرورة هي

وهذا يدل على معنين:

النبيحة للمبتة دون حال

المُضطَرُ في كونه مطيعا او عاصياً.

والنَّاني: إنَّ اباحة العينة مقصورة على حال حوف

الفنزر والله إعلى ()

حفرت ملك العلما فرمات بن

وكذلك لأركان الاكراة بالإجاعة، بأن قال:" لَفُعُلنُ

كذا، و الإلاجيناك لا يحل

لهُ ان يفعل عيني تحيه من

الكوع ما ويحاف رمنة اللي

النَّفَينَ أَوَّ العُصُو لَانُ الضَّرُورَةَ لَا

(۱) و الحكام الترال: من: ۱۷ الالتي: ١٥ باب في مقال منا باكل المنظل

﴿ فَهُ اللهُ عَلَى كَمَات بنيادى اصولَ ﴿ وَلَلْهُ مُوالِكُ فَهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُولِدَت مَوجاتَ كَا خُوف مِواسَ لِي كَرْ مُرورت تَعَالَى اعلَم. (1)
تعالَى اعلَم. (1)

ان تصریحات ہے بیامرروزروشن کی طرح متح ہوجا تاہے کہ حرام کاارتکاب مباح ہونے کے لیےضرورت شرعیہ کافی الحال محقق ہونا ضروری ہے ،صرف بیاندیشہ کافی نہیں کہ آئندہ ضرورت محقق ہوسکتی ہے۔ (۲) محظور کا استعال صرف بفذر ضرورت ہو۔

اشاه میں ہے: اشاه میں ہے:

مُنَا أُبِيحَ لِلطَّرُورةِ يُتقدَّرُ ضرورت كى وجهة ومُنوع مباح بوتا ہے بقَدر ها. (۲)

ویسے بیمسئلہ انمہ کے درمیان مختلف فیہ ہے گرامام اعظم رضی اللہ تعالی عند کا مذہب وہی ہے جواشاہ میں ہے:

احكام القرآن للجضاص مي بي

قال ابو حنيفة و ابو يوسف و المهابوطيف الم ابويسف الم محمد الم من الله المعرف الم من الله المحمد و زفر والشافعي فيما اورام من في رواه عنه المرزي: لاياكل فرات بين كرمنظر مرزدار بي ابتاى المنطق من المنبعة الامقدار ما كالمفيض الركاف فالشائل فالمقدار ما يمعمك به رمقة .

و روی ابن وهب عن مالك انّهٔ برداین دهبردایت كرنت بین كرایام قال: با كلّ منها حتى بشبع باكثرته الله قالی طبر فردان و انتا و نتزود منها فان و خداعتها غنی به انتال ایک ترایز و دو درواند اوردی

(١) - بدائع المثنائع، مَنْ: ٩٧١م: ١٤٠ كتابُ الإكراة:

(٢) اشباه، من ١٨٠٨، قاعدة خاسه، فن اول، نول كشورد

الرك المال المال المال المالي بجالے پھراگراس ہے نیاز ہوجائے تو طَرَحَهَا. وقال عبدُ اللَّهِ بنُ إسے کھینک وے اور عبداللد بن حسن عبری الحَسن العنبري: ياكُلُ منها ما رحمة التدعلية فرمات بيل كداتنا كعاسكناب يَسُدُ به جُوعَهُ. اه. (١) كرمجوك باقى ندري (۳) اینے ضرر کا ازالہ ای کے شل ضرر سے نہ کیا جائے ، لہذا کسی مضطر کو بیال مبين كددوس مصطركا كهانا كهاكرايي جان بجائے۔اشاہ ميں ہے: الصَّررُ لَا يزالُ بالصَّرر. (٢) نیزاشاہ اور غزالعیون میں ہے: فقہا فرماتے ہیں کے ضرر کواس کے مثل ضررے قالوا: الصررُ لا يُزال يىنلە (٣) شدور کیا جائے۔

نيزاشاه يل ۽:

وَلَا يَاكُلُ الْمُصْطَرُ طَعَامَ كُولُ مُصْطَرُونَا جَارِحُصُ دوسرے مصطرفا جار مصطرف اخر ولا شیقا من شخص کا کمانا شدکھائے اور نہ ہی اس کے بَدُنَا ہُدُ (\*)

(۴) پیدین یا کم از کم طن غالب ہو کہ مخطور کے استعمال ہے دین یا جان یا عقل یا تعمل یا مال کی تفاظت ہو جائے گی کہ مخطور کے ارتکاب کی اجازت اس بلند مقصد کے بین نظر ہے۔

: فأوى مندىيەن ہے:

(۱) والمكام القرآن للخضاض الزارئ الحنفي ، صوره ۲۰۱۶ و دوار احياء التراث العربي
 (۲) و الانتباه والنظائر ، ول و دوراه القاعدة الحامسة من الفن الاول و نول كشور.

(٣)). والانتخام وعمر العون أصل (١٠) القاعدة الخامسة من المن الاول مطبع نول كشور.

(r)) ﴾ الإشباه والطالع عن ١٠/١٥ الناعدة الخالسة من النبي الأول عنول كشور .

A CARACA CARACA

بیار کوعلان کے کیے خون ویدیٹاب بیااور مردار کھانا جائز ہے جب کہ مسلمان طبیب اسے میہ بتائے کہ اس کی شفائی میں ہے اور کوئی مباح علان اس کے قائم مقام میں ہے۔ يَجُوزُ لِلعَليُلِ شربُ الدَّمِ وَالبَولِ وَآكُلِ المَيْتَةِ للتَّدَاوِى النَّيْتَةِ للتَّدَاوِى اذا آخُبَرة طبيب مسلم ان شفاءة فيه ولم يجدمن المباح ما يقوم مقامه اه. (1)

(۵) مخطور حقق الله يديده يا بلك در جا مو

الاشاه میں ہے:

اس قاعدے کے لیے ایک شرط بیہ بھی ہے کدا کر ایک ضرر برد او بخت تر ہوتو سخت بر ضرر کو ملکے ضرر سے دور کیا جائے۔ تُقَيِّدُ القاعدةُ ايضًا بما لوكانَ الحدُهما أعُظمَ ضَررًا مِن الأخر فَانَ الأَخَر فَانَ الأَخَر فَانَ الأَشَدُ يُزالُ بالأَخفِ اه. (٢) فَانَ الأَشَدُ يُزالُ بالأَخفِ اه. (٢)

حق العبد فق الله پر مقدم ہے کہ بندہ مختاج ہے۔ وَحقُ العبدِ مُقدَمُ لِحاجِتِهِ الهِ. (٣)

حق العبداور فق الله ایک ساتھ ایک وقت میں لازم ہوں تو اللہ عزر عل کے اون سے حق العبد کو سقدم کیا جائے گا کہ اللہ بھانیہ تعالیٰ ہے نیاز ہے اور اس کا مقود جودوجے۔ جب کہ بند دھیجات اور تک حال ہے۔ فَ القدريشر مهاييش به وحق العبد عند مُعَارَضَة حق العبد عند مُعَارَضَة حق الله الله تعالى يُقدم باذن الله ليغناه سبحانه وتعالى وسعّة عفوه وجوده وققر العبد وضيقه الهرام)

<sup>(</sup>١) . الفتاري الهنديه، ص: ٥ - ٢، ج: ٥، الباب الثامن، عشر في التَّذَاري و العالجات

<sup>(</sup>r) ﴾ الاشباء، ص:١١١، القاعدة الخانسه: الضَّانُ يَزَالَ انْزَلَ كَعُورُدُ

<sup>(</sup>٣) . هذايه، من: ٢٩، ع: ٣، فصلُ في احكام البيغ الفاسنة، مجلس بركات.

<sup>(</sup>٣) . فتح القَدِير ، شرح هدايه ، ص: ٢٠١٧ ، ج:٦٠ ، فصل في الْحُكَامُ البيع القاسد

عنارية رح بداييك الفاظ بين:

واذا اجتمع حقّ الشرع و حق جب في شرع اور في موجع موجا كي تو العبد يُقدّ م حق العبد لِحَاجِته و حق في في العبد لِحَاجِته و في عبد كور في دياجائك م بنده عالى به

غنى الشرع اه. (1)

### دوسرے ملم کی ضرورت کالحاظ وائز:

ال کی وضاحت درج ذیل مسائل سے ہوگی ، فناوی رضوبید میں ہے:

'' پھرا پی ضرورت تو ضرورت ہے ہی ، دوسرے مسلم کی ضرورت کا بھی لحاظ فرمایا گیا ہے۔ مثلاً:

(۱) دریا کے کنارے نماز پڑھتا ہے اور کوئی شخص ڈو بینے لگا اور رہے بیجا سکتا ہے

لازم بيك رئيت توفر اوراس بيائ حالانكه ابطال عمل حرام تفارقال تعالى:

"لا تُبطِلُوا اعمالكم." . " الشال المالل ورو

(۲) نماز کاوفت تنگ ہے ڈویتے کو بچانے میں نکل جائے گا، بچائے اور نماز

ففايوص كريرن فسراتها كرناح امقا

(٣) ثماز كاوفت جاتا يت اور قابله ( بچه جنانے والی عورت) اگر نماز مين

مشغول مونيع پرضائع مون كانديشه بنمازى تأخركر د.

(۷) نماز پرهناه اوراندها کنوی کقریب بهنیا، اگریپذیزائے وہ کو کیں

ين كرمائي و توزر بها دادب بهاران المارين بهاد . · ·

تلخفيفات بالنفرع الواغ: شريت ك تفيفات جداتهم كي بين

الخامس " تحفيف لا تاحير: ﴿ لَا يُولِ ثُمْ " تَغْفُ وَ فَرَ" مِ عِيمُ كُلُ لَى

كَتَاجِيرٌ الصَّلَاةِ عَنْ وَفَتِهَا \* \* \* رُبُّتِ بُوكِ أَبِي لِيْ الرَّبِ عَلَى كَانَ

فِي يَجِي مُنْفِينَونَ لِأَنْفَاذِ عِرْنِقَ لَا أَنْ الْمُؤْرِدُ وَالْمُوالِي الْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِثُ وَالْ

()): "عِنَاكِ شَرَح عُناكِ) ص ٢٠١١/ ٢٤٪ انظل أن الحكام النبع العاسد

#### https://archive.org/details/@madni\_library نماز کوونت ہے موخر کرناچائز ہے۔ (ن ر . ) وَ نُحوه. رد المحتار كتاب التج مين ہے: جسے اپنی جان، مال یا دوسرے کی جان، مال کا حَازَ قطعُ الصَّلاةِ او انديشه بواسع تمازتور دينايون بى تماز كوقضا كرنا تَاحِيرُها لِخُوفه على جائز ہے جیسے بچہ جنانے والی عورت کو نیجے کی نَفْسِه او ماله او نَفُسِ بلاكت كا انديشه مو، نماز يرصف والي كوكسي نابينا غَيْرهِ او مَالِهِ كَحُوفِ کے کنویں وغیرہ میں گرنے کا خوف ہو، چرواہے کو القَابِلةِ عَلَى الوَلَدِ بهيرك كاذر بوتواهي نماز وقت سے موخر كرنے ، وَالُخُوفِ مِن تُردّى اور نماز میں مشغول ہوں تو اے توڑ وینے کی اَعُمٰی و خوف الرَّاعِی اجازت ہے۔(ن ر.) مِنَ الذِّئبِ وأمثالِ ذلك. ا تول: یہ بھی حقیقتا اینے نفس کی طرف راجع کہ بیشرعاً اون کے بچانے پر مامورے\_ أكرخاموش ببشينم يكناه است اگرمینم که نابیناوجاه است ولهذا جن كانفقداس برلازم بے باون كابندوبست كيے ج كونہ جائے اور جن كا نفقه ال يربين اكر جدال كے جلے جانے سے اون كے ضائع ہونے كا انديشه ہواس پرلجاظ لازم نہیں کہ رہے بہاں رہتا جب بھی تواقعیں نفقہ دینے کا شرعاً مامور ندتھا۔ محیط پھرعالم گیرہیمیں ہے: كوني محص ج كوجانا جامها يها ورواس كي بيوي اِن جُکرہ خروجہ (ای ے کے اور دومرے ترابت دار جن کا نفت ال پر لِلحَجُ) زوجتُهُ و إولادُهُ أو لازم المجهودا ال محرجات المعاري المن المراكز مَن سواهم منن يَلزمهُ

### ﴿ فَدَا اللَّ كَاتَ بنيادى المولِّ ﴾ ﴿ فَدَا اللَّ كَاتَ بنيادى المولِّ ﴾ ﴿ 101 ﴾

نفقتهٔ وهو لا یخاف الضبعة اے ان کے ضائع ہونے کا اندیشنیں ہوتو الفیع ہونے کا اندیشنیں ہوتو علیہ ملا باس بان یکٹو ہے اس آج کوجانے بین کوئی حرج نیں۔
ومین لا تکرمُهٔ نفقتهٔ لو کان اور جن کا نقداس کی موجودگی کی صورت میں بھی حاضرًا، فلا باس بالنخروج اس پرلازم نہ وتواس آج کوجانے میں کوئی حرج منع کراھتیہ وان کان نیں اگرچاس کے جانے ہاں کے ضائع یکٹواٹ النظیعة عکیهم (ا) ہوجانے کا اندیشہ وہاں: کروہ ہے۔ (ان ر) یکٹواٹ النظیع علوم ہوا کہ دوسرے مسلم کی ضرورت کا لحاظ بھی ضروری ہے اور یہاں کی وجیسے بھی تشریعت طائم رہ بندے تو تفیقات سے نوازتی ہے۔



(0) و التاري وهوياه عن ١٠٠٠ و مسك آخر ، عبر كالا ويدرها الكنائي



م ادف ر آموال المقال المعالم المقال المقال

یهان حرج کالفظ هاجت اور عموم بلوی دونوں ہے عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اس لیے، ہم اس کے مباحث کوان شاءاللہ العزیرہ تین ابواب میں بیان کریں گئے۔

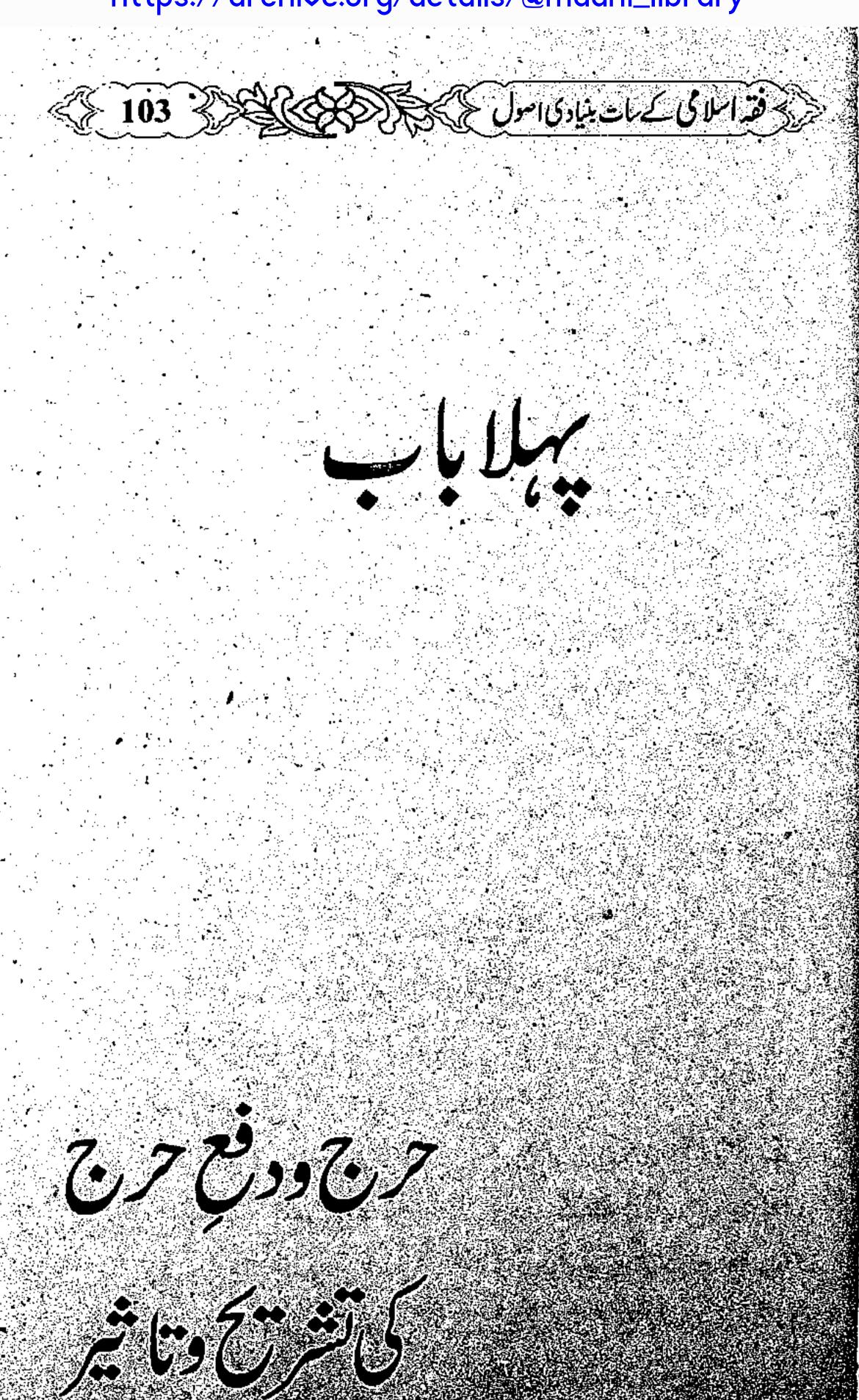

Purchase Islami Books Online Contact: For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



# حرج ودفع حرج كى تشريح وتا ثير

حرج کالفظ اینے عموم کے لحاظ سے ضرورت، حاجت، عموم بلوی سب کوعام ہے، بلکہ بہی تمام شری رعایتوں اور رخصتوں کی بنیاد ہے۔
حرج کا بیعموم کتاب و سنت کے نصوص ، اس کے لغوی معانی اور شری اطلاقات سے ثابت ہوتا ہے، بیرالگ بات ہے کہ اس مقام پر بیر لفظ ضرورت کے اطلاقات سے ثابت ہوتا ہے، بیرالگ بات ہے کہ اس مقام پر بیر لفظ ضرورت کے

مقابل لایا گیاہے اس کیے اس سے مراد حاجت وعموم بلوی ہے۔ حرج کے لغوی معانی: حرج: کا لغوی معنی ہے تنگی، بہت زیادہ تنگی۔

پہلے معنی کے لحاظ سے میدورجہ حاجت میں ہے اور دوسر ہے معنی کے لحاظ سے درجہ ضرورت میں۔ بلکہ حق میہ ہے کہ حرج ایک کلی ہے جس کا ایک فرد حاجت ہے اور

دوسرافر دخرورت\_

حرج کااطلاق گناہ اور حرام کے مغہوم پر بھی ہوتا ہے گر'دنگی' کامعنی ان میں بھی پایا جاتا ہے کہ گناہ خود ایک تنگی ہے ، یول ہی حرام بھی بجائے خود ایک تنگی ہے کہ گناہ خود ایک تنگی ہے کہ کیا ہے کہ گناہ خود ایک تنگی ہے کہ کیوں کہ شرعا ان کے کرنے کی تنجائش نہیں رہتی ، ای طرح اس کے شتقات ہیں تھی میمنی کی دیکھی حیثیت ہے پایا جاتا ہے۔ یہ معنی کسی دیکھی حیثیت ہے پایا جاتا ہے۔

لغاث القرآن المفردات ميل ب

منه بهنئ ما بینهما فقیل الفلین بیرخ ولایات اخرخ،

حرج: أَصُلُ الْحَرَجِ وَ.

الكحراج مجتمع النني وتضور

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿رَكُمْ لَا يُبِحِدُوا ﴿فِيُ

﴿ فَتُرَا اللَّ كُمُ مَاتَ بِنَادِ كَا السَّولَ ﴾ ﴿ وَقَدَّ اللَّهُ كُمُ كُمِّ اللَّهُ كُمُ مَاتَ بِنَادِ كَا اسْولَ ﴾

داول میں کوئی تھی نہ پائیں 'اور اللہ عزوجل فرما تا ہے: ''اس نے تم پردین میں کوئی تنگی نہیں رکمی ''فد کر بے صدر 'ہ'' اس کا سینہ تک ہے ۔ ارشادر بانی ہے: ''اور جے اللہ ممراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ ، خوب مراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ ، خوب مرکا ہوا کردیتا ہے۔''

سينة تنك هوناب

انفسیم حَرَجًا) وَقَالَ عَرَّوَجًا عَلَيْكُمُ عَرَّوَجًا جَعَلَ عَلَيْكُمُ عَرَّجًا وَقَدْ فَيْ الدَّيْنِ مِنْ حَرَجٍ) وَقَدْ حَرَجَ صَدْرُهُ قَالَ تَعَالَىٰ: حَرَجَ صَدْرُهُ قَالَ تَعَالَىٰ: (يَجَعَلُ صَدْرُهُ قَالَ تَعَالَىٰ: (يَجَعَلُ صَدْرُهُ قَالَ تَعَالَىٰ: (يَجَعَلُ صَدْرُهُ قَالَ تَعَالَىٰ عَنَالًىٰ عَيْدًا

فقد في كالمعتدلغت "المغرب" ميل ب

حَرِجَ صَلَّرُهُ: ضَاقَ حَرَجًا.

و منه الحرج: طيئ المّائيم. (٢) عربي لغت كالمشهور كمّاب لسان العرب مين بيد:

علامہ ابن الا ثیر نے فرمایا کہ ترج کا اصل معن تکی ہے اور ممناہ وحرام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ احادیث خرج ہے سانیوں کو بارڈالنے کے بارے میں حضور علیہ العملاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ "سانیپ کا حرج تی میں وال دیے" بھتی اس ہرف آئے ترج تی میں ہورا کردویارہ ہاری مرف آئے ترج تم میں اس بات پر ملامت مرف آئے ترج تم میں اس بات پر ملامت مرف آئے کردی تم باری جائی کردی۔ المرف آئے کردی تم باری دو تو کو کون نے قال أبن الإثبر: الخرنج. في الإثبر الفيني ويقع على الإثبر والحرام قال: ومن أحاديث الكثرة مي المحادث القلام مي المحادث القلام أن المحادث القلام أن المحادث المح

قال: ومنها: حديث البتامي

<sup>(0) :</sup> الكرداك في فرت التران التران التران الوات الفريد الدسين بن مغيد الرات و الأميهان فرن (1) : الترب ورنة (1) : الترب ورنة (1) : الترب ورنة (1) : ا



جيمول كماته كهان مين حرج محوى كياليتي دل مين تنكى وانعتباض محسوس كيار علامدابن الاخيرقر مات بيل كدحرج كالفظ كيراحاديث مين وارد باورسب مين لتنكى كاريمعنى بإياجا تاب

علامه زجاج نے فرمایا که:حرج کا

ستنفى كى وجهست پناه ليا يمنظر

كردياتكي مين ذال ديانيكي مين

وال وینامیں نے اسے متلی

میں ڈال دیا۔ پیل سے اسے

معنى بهت زيادة تكي

تَحَرَّجُوا أَن يَاكِلُوا مَعَهُم أَى ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِم ...... قال ابن الاثير: وورودُ الحَرَج في أحاديث كثيرةٍ وكُلُها رَاجعةً إلى هذا المعنى أه ملخصًا (١) نیزاس میں ہے:

وقال الزَّجَّاج: الحُرَّجُ في اللُّغةِ أَضُيِّقُ الطِّينِي و معناهُ: أنَّهُ ضَيِّقٌ جِدًا. (٢) نيزلسان العرب ميں ہے:

وحَرِجَ أَلَيْهِ: لَجَأَعَنُ ضِيْقٍ و أَحُرَجَهُ: ٱلۡحَاٰهُ عَلَيْهُ.

وَحَرَّجَ فُلانُ إِلَىٰ فُلانِ: إِذَا ضَيَّقَ عَلَيْهِ. وأَحْرَجَتُ فَلَانًا: صَيَّرتُهُ إلى الحَرَج وهو الصيق.

وَأَحُرَ جُتُهُ: ٱلْكِمَاتُهُ اللَّىٰ مَضِيقٍ. (٣)

ن تل جگر کے لیے مجود کر دیا۔ بيرلفظ دوسرك كثيرمعاني مين بهي استعال موتا يه مران مين بهي تكي كامغهوم

بإياجا تاب يه جبيها كدلهان العرب يكدرن ويل اقتباس يعيل الي

الأزهرى: الحرّج: ان ينظر علامه از ہری نے فرمایا: حرج بنیا ہے کہ آدی

الرجل فالا يستطيع ان طلب كياجآت وفوف وفعد كاوجراحاتي

لسَّانَ العِرب، مِن: ٢٠٢٤، خ: ١٠٠٧ الأوالفكود (r)

<sup>(1)</sup> لسان العرب، ص:٢٣٢ ع: ٢ حرف ع. دارالفكرد

<sup>(</sup>r) لسان العرب؛ عن: ٢٣٤، ع: ﴿ إِنْسَاهِي مِحْنَعُ بِنَحَانُ الْأَنْوَالُ هُوَّ: ١٨٨،٤١٧ أ، ت عامي ١٠٠ مكتبه دار الإيمال مين بهي هي

ر فخراس کی کے مات بنیادی اسول کی کھی کھی گھی کے 107 کی کھی کھی کھی کا تھی کہ کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی ک

جگہ سے بل نہ سکے، اس میں اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی استطاعت ندہو۔ "حَرَجَ عَلَيْهِ السُّحُورُ" سحرى كماني سے بهل منح ہوگی ،توسحری کھانا وقت تنگ ہوجانے كسبب حرام بوكيا\_

"حَرِّجَتِ الصَّلَاةِ على المرأة": عورت يرتماز حرام ہوگئ، میرمت تھی کی دجہ سے ہاس لیے كرشے جب حرام موتى ہے و تنك موجاتى ہے۔

امام ابوزكرنا محى الدين نووى شافعي رحمة اللدنعالي عليه في حرب كالمعني مشقت لكما ہے چنال چراز ہن النَحَرُّجُ: هو المشقة , (r)

حرن کامعنی مشقنت ہے۔

وجديد به كدم والله في برحن كاطلاق موتاب ال من مشقت بالى جاتى ب ح الكانى كالاست كالدور في المردوس كالكانى

ري المان المان

ال افتبارات سے بنیاد کا طور پر حن کے دومعانی سامنے آئے۔ (۱) بخت کی نیمن کول کی استطاعت ندر ہے جیسے اپی جگر سے حرکت نہ كريك تركانكا كانزاز زره كارفره وفره ونيزه ويتحت مثقت كي ہے۔

(۲) کی: کل چی کال کی استاعت بود کو کرای پیل مشقت و وخواری ہو۔

جيا رکزر اور اين ايا ي

يتحرّك من مكانه فَرَقًا و

غَيْظًا و حَرجَ عليه السُّحُورُ !

أذَا أَصُبَحُ قَبُلُ أَنُ يِتسحُّرَ

وُحَرُجَتِ الصّلاةُ على

المرأة خرّجًا: حرمت وهو

من الضيق لأنّ الشيّ إذا

حرم فقد طناق. (١)

فحرم عليه لطبيق وقته.

(() ﴿ السَانَ الْمَرْبُ وَمَنْ لَا يَانِي عَالَوْلِيكِي وَمَنْ لَا يَانِي عَالَوْلِيكِي وَالْمُولِيكِي وَالْمُ

والنظاع في المناه مسلم الرباء النبي عن منظم المناهد ال Purchase Islami Books Online Contact:

حرج الين بهلمعنی كے لحاظ سے ضرورت ہے اور دوسرے معنی كے لحاظ سے حاجت مضرورت كوإضطرار بھى كہاجا تا ہے۔

فقه كى كتابول ميں جہال كہيں حرج كااطلاق مايا جاتا ہے اور شريعت بيجه حرج

آسانی فراہم کرتی ہےان تمام مقامات پر بھی بیلفظ کہیں ضرورت کے معنی میں استعال ہوا ہے اور کہیں حاجت کے معنی میں۔ یہاں تک کمفسرین کرام نے قرآن حکیم میں

واردلفظ حرج کی جوتفبیر بیان فرمائی ہے وہ بھی ضرورت وحاجت سب کوعام ہے۔

حرج كي تعريف: ال لحاظ معرج كي تعريف بيهوني:

الیی تنگی جس کے یاعث کلیات خمسہ دین ، جان عقل ، نسب ، مال میں سے

كسى ايك كے شحفظ میں بندے كومشقت و دشواری پیش آئے خواہ اس كے باعث بير

كلّيات فوت وقريب فوت ہوں ، بيانہ ہوں۔

وقع حرج كى تعريف: اوراس على كودوركردين كانام 'دفع كرج ني-

بفظ دیگر تعربیف بول ہوگی۔جس تنگی کی وجہ سے دین، جان، عقل،نسب، مال، یاان

میں سے سی بھی ایک کے شحفظ میں ہندے کومشقت ورشواری پیش آئے ،ال کودور کر

كة تحفظ قراء تم كرويا جائے۔

مثلاً سخت بعوك يا بياس سے جال بلب انسان كوكمانا كھلاديا جائے يا يانى بلا

دیاجائے۔ حرج کامِغہوم نمڑی ضرورت وجاجت کوعام ہے: حرج کامِغہوم نمڑی ضرورت وجاجت کوعام ہے: حرج کام شرع میں بیموم منٹرین کرام کے بہال بھی لماتا ہے اور فقبالے عظام کے بہال جی

جيها كدوري ذيل عبارات التعاميان يعينا

🖈 🤃 تفسير مدارك التريل 🗘 🚅 🔆 🔆

﴿وَمَا يَجْعَلُ عَلَيْكُمُ فِي إِلَٰذِينِي

بك الوالكام كالمصريكات كالمصالك من خرج) ضِنِين، بن رحمي،

Purchase Islami Books Online Contact:

سب بیں مصیں رخصت وسہولت دی ہے مثلاً وضوی جگہ تیم ، رکوئ و جود کی جگہ اشارہ ، سفر میں چار کھت اور سفر میں چار کھت اور سفر نیز بھاری کی وجہ سے روزہ ندر کھنے اور زاد سفر وسواری نہ ہونے کے سبب جج کی رخصت عطافر مادی ہے۔

"الله في بردين بين كوئى تنكي ندر كلى الله في السياد كام كام كلف ندكيا جوتمبار بس ب بابر بود اور جب فرائض كى بجا آورى كى عذر كى وجه في المن بين بوجائ ان بين تمهار كے ليے كشاد كى اور آسانى فرمادى مثلاً تمهاد كے ليے كشاد كى اور آسانى فرمادى مثلاً تمهادت تو حيد ور سالت كے بعد اسلام كا سب عظيم دكن ہے ، يہ حضر بين چارد كعت رہ جاتى فرض ہے گر سفر مين م ہوكر دور كعت رہ جاتى فرض ہے گر سفر مين ميں بعض الكه ايك بى فرك ہو الدت بين جيسا كه اس بار سين الكه ايك بى فرك ہو الدو ہے الله بين جيسا كه اس بار سين الكه ايك بى فرك ہو الدو ہے الله بين بي جيسا كه اس بار سين الكه ايك بى خوال ہو الدو ہے الله بين بي جيسا كه اس بار سين الكه الله بين بي جيسان كه اس بار سين الكه الله بين بي جيسانى الكه الله بين بي ہو ہے تو اور حيسے بن بي جيسانى كا طالت بين بي ہو ہے تو اور گھنے بن بي جيسانى كا طرف دن الله بين بي ہو ہے تو اور گھنے بن بي جيسانى كى طرف دن أ

لكم في جميع ما كَلْفَكُمُ من الطَّهَارة والصّوم والطَّهَارة والصّوم والحجّ بالتيتم وبالإيماء و بالفصر والإفطار لعُذُر السّفر والمرض و عدم الزّاد والرّاحلة أهر ()

﴿ أَمْنَ الْمَعْرِ اللّهِ عَلَيْكُمْ فِي الدّيْنِ
 ﴿ وَمَا حَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّيْنِ
 ﴿ مِنْ حَرْبُ اللّهُ عَلَى مَا كُلْفُكُمْ مَالاً تُطِيقُونَ وَمَا الْرَمْكُمْ بَشِيًّ عَلَيْكُمْ اللّهُ خَعْلَ اللّهُ لَيْنَ وَمَا الْرَمْكُمْ بَشِيًّ عَلَيْكُمْ اللّهِ خَعْلَ اللّهُ لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرِجًا فَالصَّلَوةُ لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرِجًا فَالصَّلَوةُ لَكُمْ وَجًا وَمَخْرِجًا فَالصَّلَوةُ لَكُمْ وَجًا وَمَخْرِجًا فَالصَّلَوةُ لَكُمْ الرّعَالِي اللّهُ وَمَا الْمُحْرِيلًا وَمَى السّفِي الْمُعْلَى اللّهُ وَمَى السّفِي اللّهُ وَمَى السّفِي اللّهُ وَمَى النّهُ وَمَا النّهُ وَمَا النّهُ وَمَا النّهُ وَمَا النّهُ وَمَى النّهُ وَمَا النّهُ وَمَا النّهُ وَمَا النّهُ وَمَا النّهُ وَمَا النّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا النّهُ وَمَا النّهُ وَمَا النّهُ وَمَا النّهُ وَمَا النّهُ وَمِعْلَى اللّهُ وَمِعْلَى اللّهُ وَمَا النّهُ وَمِعْلَى اللّهُ وَمِعْلَى اللّهُ وَمِعْلَى اللّهُ وَمَالِكُونَا اللّهُ وَمِعْلَى اللّهُ وَمِعْلَى اللّهُ وَمِعْلَى اللّهُ وَمِعْلَى اللّهُ وَمِعْلَى اللّهُ وَمَالِكُونَا اللّهُ وَمِعْلَى الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللّهُ الللللّ

و القبلة وغير مستقبلتها والقبأم

ونسير فازك القربان في ١٠٤١١ ح. ٢٠١٠ تبورة الحج: ٢٠٢

いいないのからないのできたっていることには、

ہویاندہو۔ تماز میں قیام فرض ہے تکر بیاری کے عذركى وجهس بيفرض بحى معاف بهوجا تاب کہذا مریش بیٹے کر پڑھے اور اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو لیٹ کر ہوسھے یوں ہی دوسر مفرائض اورواجبات مين بهى تشريعت في رحطتيس دى بين اوراحكام من تخفيف فرمانى ہے۔

"الله في تردين ميل كوني تنكي شركهي كه ضرورت ك وقت حكم كومهل وآسان فرماديا جيسے نماز میں قصر، وضوو عسل کی جگہ سيم مردار كهانا ، اور بيارى وسفركى وجه روزه ندر کھنا۔

ارشادربانی:''وین میں شکی ندر کھی' میں دین سے مراد اس کے اصول و فروع ہیں خدائے کریم نے اپنے بندوں پر میکل امتون كي طرح محت احكام بين ما فذيكياند اسولى حيثيت شار وفي حيثيت سا اشاه ك قاعده رابعه المنفقة تجلب التنسيزين تفيف بعباري كأبهت

فيها يسقط لعُذر المرض فيصَلِّيها المَريضُ جالسًا فَإِن لم يستطع فعلى جنبه إلى غير ذلك مِنَ الرُّخَص والتَّخفيفاتِ فِي سَائِرِ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ اهِ . (١) کے تفسیر جلالین میں ہے

(وَمَا جَعَلَ عَلَيُكُمُ فِي الدِّينِ مِنُ حَرَجٍ) ای ضِیقِ، بان سَهَّلَهُ عند الضرورات كالقصر، والتيمم، وأكل الميتة، والفطر للمرض والشفر اه . (۴)

🖈 صاوی شریف میں ہے: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنَ حَرَج) النمراذ "بالذين" اصولَهُ و فروعهُ حيث لم يُشدد عليهم كما شدد على من قبلهم اه. (۳)

(1) تفسير ابن كثير، ص:٨٧٨، ج:٢٠ سبورة الحج، ٢١٢

تفسير الجلالين، ص: ٨٢٦، سورة الحج، مُجَلسُ البَرُكاتِ **(r)** 

حاشية العلامة الصّاوي على الجلالين ، ص: ١١٥١ ، ج: ٢/ سورة الحج: ٢٢٧ (r)

ان عبارت سے معلوم ہوا کہ شریعت طاہرہ نے جو تخفیفات اور رخصتیں عطا رمائی میں وہ سب حرج ودشواری کی وجہ سے ہیں۔ رمائی میں وہ سب حرج ودشواری کی وجہ سے ہیں۔

### *۽ الڪ*ڙي:

واعلم أنّ اللبات التخفيف في العبادات عبادات الباب مات بين. (١) عرفي العبادات الباب مات بين. (١) عرفي العبادات المنافق المنافق

(0) عبد الاشتناه والنظائرة عن: ٩٠-٥٠ القاعدة الزابعة من الفن الاول "المشنة تجلب التوسيرة عليه والتطاق المشنة تجلب التوسيرة والمرابعة عن التوسيرة والتوسيرة والمرابعة عن التوسيرة والمرابعة عن التوسيرة والمرابعة عن التوسيرة والمرابعة عن التوسيرة والتوسيرة والمرابعة عن التوسيرة والمرابعة عن التوسيرة والمرابعة عن التوسيرة والتوسيرة والمرابعة عن التوسيرة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والتوسيرة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والتوسيرة والمرابعة والتوامع والمرابعة والمر

(۲) و عليم الإشناة والطاق الفاعلة الرابعة من الفن الاول، حن: ٩٠ ع. ١ المنابعة والكشروف في المنابعة ال

### https://archive.org/details/@madni\_library فقد اللامي كيمات بنيادي المول المستحدة الملامي كيات بنيادي المول المستحدة الملامي كيات بنيادي المول المستحدة ال بہ جارت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ وہ حرج کو حاجت وضرورت دونوں سے عام معنی میں استعال کرتے ہیں۔ حرج کی تین صورتیل میں: مضرّ ت، مشقت، وقت: خود اعلی حضرت امام احمد رضاعليه الرحمه بهى است معنى عام مين بى استعال كرت بين فرمات بين اقول: و بالله التوفيق حرج كي تين صورتيل بيل-الك : يدكه وبال ياني يبنيان من مضرت مو، جيسة تكوك اندر ووم: مشقت موجيد عورت كي كندهي مولي جولي -سوم: بعدِ علم واطلاع كونى ضرر ومشقت تؤلمبين ، مكراس كى نگه داشت اوراس کی دیکھے بھال میں دفت ہے تھی ، مجھر کی بیٹ یا الجھا ہوا، گرہ کھایا ہوابال۔ قسم اول و دوم کی معانی تو ظاہر اور قسم سوم میں بعد اطلاع ازا کے مالع ضرور ہے۔مثلاً جہاں مذکورہ صورتوں میں مہندی سرمہ آثا ،روشنانی ، رنگ ، بیٹ وغیرہ میں ے کوئی چیز جمی ہوئی و مکھ پائی تو اسے چھڑا لے کدازالہ میں تو کوئی حرج تھا ہی جیل تعابر مين تقا بعد اطلاع اس كي حاجت ندري: "ومن المعلوم أن ما كان لصرورة تقدر بقدر ها. هذا ما ظهرلي والعلم بالحق عند ربي. "(١) ان مثالوں میں عورت کوایی گندھی ہوئی چوٹی کھولنے میں جوحرج ومشقت ہے وہ صرف درجہ ماجت میں ہے اور مھی ، مجھر کے بیٹ سے بچنا درجہ ضرورت میں اس تفصیل ہے بیدا مرروز روٹن کی طرح عیال ہوگیا کئیرے کے مقبوم لغوي ومفهوم شرعي دونول بي حاجت وضرورت كوعام بين اس يليففتها جهال جرج كى وجه يه آسانى كالحم دية بين وبان وه بحى درجه ضرورت بين موتاتها وردي ورجه حاجت بين اور عنقريب دم حن كرن كرمها كل يست بحل بير حقيقت اجا كرموكي يا انشا واللدالرمن به

١١١ متاوي رضويه عن: ١٠٠٠ج: ١١، بنات الغسل و فتاوي

(۱) كتاب الله كي شوايد: سوره توبه مين قانون جهاد كي ايك دفعه يول

بیان کی گئی۔۔ \* کیس تھلی الصعفآء ولا علی صعفوں پر پھو حرج نہیں اور نہ

الْمَرُّضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا بِيَارُول بِرَاوُر نَهُ ان بِرَجْفِيلُ فَرَجَ كَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا مِقْدُور نَهُ بُوجِبِ كِهُ اللهُ وَرَسُولِ كِي

نصبحوا لله ورَسُوله ما ما على بغرفواه ربين نيكي والون ير (مواخذه

المُعَتَّسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ لَمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ \* كَى 'كُولَى راه نِيس اور الله بخشخ والا،

جیستاه کا این آیت کریمه میں عذر والول کو جہاد میں شریک نه ہونے کی اجازت دی گئ

ہے اور ان کے چدر طبقے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا طبقہ 'ضعفاء' کا جن میں بوڑھے، اپنے بور تنز اور بیدائی کزورونا کارولوگ شامل ہیں۔ دوسرا طبقہ' بیاروں' کا جس

ا الدين الدين الماركة الماركة

جہاد کا انظام نشر کیلیں ان کے بارے میں نیمان بیتایا گیا کہ یولاک جہاد میں شریک مندون توان پرکولی کنا دہیں میر خصنت برجد کرنے ہے۔

رور در المار الماري المراس كالماري المراس كل الماري الماري الماري المراس كل الماري المراس الماري الماري الماري

ربان ہے۔ چوران کے مربعی اور علی سے دربار آنیاں برعی ہوا آئی

(D) قرآن جين (۱۹ ، التوناء ۹

Purchase Islami Books Online Contact:

﴿ فَتَهُ اللَّا كُلُّ كُمَاتُ بِنَيادِي السُّولِ ﴾ ﴿ فَتَمَ اللَّا كُلُّ كُمَّاتُ بِنَيادِي السُّولِ ﴾ ﴿ فَتَمَ اللَّا كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ اللّ

کوئی فضاے حاجت سے آیا ہے ہے۔
عورتوں سے معبت کی اور ان صورتوں
میں پانی نہ پایا تو منی سے بیم کرو۔ تو
این نہ پایا تو منی سے بیم کرو، تو
الذنیوں چاہتا کہ تم پر پھوٹنگی دکھ، ہاں
الذنیوں چاہتا کہ تم پر پھوٹنگی دکھ، ہاں
دیرچاہتا ہے کہ میں خوب تقرا کردے،
اورا پی نعمت تم پر پوری کردے کہ کہیں تم
احسان مانو۔

آوُجَآءَ آحَدُ مِنْكُمُ مِنَ الْغَآئِطُ آوُلُمَسُتُمُ النِسَآءَ فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً وَلَمُسُتُمُ النِسَآءَ فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيبًا فَامُسَحُوا بِوُجُوهِكُمُ وَآيُدِيكُمُ مِنْه طِ مِنْ وَآيُدِيكُمُ مِنْه طِ مَايُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَى عَلَيْكُمُ مِنْ مِنْ حَرَج وَلّكِنَ يُرِيدُ لِيُطَهِرُكُمُ مِنْ وَلِينَ يُرِيدُ لِيُطَهِرُكُمُ مِنْ وَلِينَ يُرِيدُ لِيُطَهِرُكُمُ مِنْ وَلِينَ يُرِيدُ لِيُطَهِرُكُمُ وَلِينَ يُرِيدُ لِيطَهِرُكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعُلَكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعُونَهُ وَلَائِينَا لَعُلَمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلِقُونَهُ وَلَيْكُمُ لَعَلَمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعُمُ لَعُمَا لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُمُ لِيطُهُونُ وَهُ وَلِي لَا لِيكُولُونَ وَ وَلِيكُونَ وَهُ لَائِهُ لِيكُونُ وَالْكُونُ وَيَعْمَلُونُ وَالْكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلَهُ لِيكُونُ وَلِيكُمُ لِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُمُ لِيكُمُ لِيكُمُ لِيكُمُ لِيكُمُ لِيكُونُ وَلِيكُمُ لِيكُمُ لِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُمُ لِيكُمُ لِيكُونُ وَلَمُ لَاللّهُ لِيكُمُ لِيكُونُ لَاللّهُ لِيكُمُ لَعُلُولُكُمُ لِيكُونُ لَالِيلُولُ لَمُ لَا لِيلِهُ لِيكُمُ لِيكُمُ لِيكُمُ لِيلُهُ لِي

اس آیت کریمہ میں حرج کے باعث تخفیف ہونے کا عام اصول بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی حرج کی پچھ صورتوں میں تخفیف احکام کا ایک نمونہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ (سو) سورة الحج میں جج کے تعلق سے ایک جامع اصول کا اعلان یوں کیا گیا ہے:

اوراللہ کی راہ میں جہاد کرد جیبائی ہے جہاد کرنے کا اس نے سمیں پیند کیا اور تم پر دن میں بہر تکی نہ رکی تبدارے باب ایرا جیم کا دن اللہ نے تمہاراتام سلمان کیا ہے۔ گی تیاوں میں اوراس قرآن میں ۔ ایران میر ج و میں تعلق سے ایک عا

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهُ اللَّهِ مَقَّ جِهَادِهُ اللَّهِ مَقَّ جِهَادِهُ اللَّهِ مَقَّ جُهَادِهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ا

اس آیت کریمه میں اللہ عارک و تعالی نے ''جری '' کے تعالیٰ ہے ایک عام '' ضابط شخفیف درخصت '' بیان فر مایا ہے جو بے شاراتکا م رخصت کی بنیاد ہے اوران ک کے عوم میں صرورت معاجت بھوم بلوی دھنت مقدرت کی پائے جائے تیں۔ (۳) میزارشادر بانی ہے:

<sup>(</sup>١) قرآن مجند، آيت؛ ٢، سورة المائلة: ٥:

<sup>(</sup>r) ﴿ قِرْآنَ مِجِيدٍ، آيت: ١٧٪ الحج: ٢٧٠.

الله المال كالت بنيادى اسول المالي المنافق الم شاندهم بريكي إدر شكر عيمضا كقد لَيْسُ عُلَى الْأَعْمَى حُرَجٌ وَلَا عَلَى اورند بار برروك اورندتم مل كسي يركه الأعُرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيُضِ کھا ڈاپن اولاد کے محریا این باپ حَرِّجُ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمُ أَنُ تَّاكُلُوا مِنْ بَيُوتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ کے گھریا اپی مال کے گھریا اینے بعائیوں کے کمریا این بہنوں کے کمریا ابَآتُكُمُ أَوْ بُيُوتُ أُمُّهُمَكُمُ أَوْ بُيُوتُ أُمُّهُمَكُمُ أَوْ بُيُوتِ این چاؤل کے یہاں یا ای إِخْوَانِكُمُ أَوْ بَيُونِتَ أَخُوَاتِكُمُ أَوْ بچوپھیوں کے گھریا اینے مامودل کے بُيُوت أَعْمَامِكُمُ أَوْ بُيُوتٍ عُمْنِكُمُ أَوْ يُيُونُ أَخُوالكُمْ أَوُ يُيُونِ یمال یا ای خالاول کے گھر، یا جہال لحلتكم أز مَامَلَكُتُمُ مَفَائِحَهُ كى تنجال تمهار ب قبضه مين بي يااين أوَّصْدِيْقِكُمُ لا لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاجُ دوست کے بہال بتم برکوئی الزام ہیں أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيْعًا أَوْ أَهْتَأَتًا فَإِذًا ك في كركما ويا الك الك بعرجب كي دِّخَلْتُمْ لِيُوْتَا فَسَلِّمُوا عَلَيَّ محمر مين جاؤتو ابنول كوسلام كرو لطنة وفت کی اچی وعا الله کے یاس سے أنفسكم تحية من عند الله مُّبَرِّكَةُ طُيْبَةً كَذَلِكَ لِبَينُ اللَّهُ لَكُمُ مبارک، ما کیزه۔ اللہ بول بی بیان الأيت لَعُلُكُمْ تُعَفَلُونَ .(0) فرماتا ہے تم ہے تین کہ عیں مجھ ہو۔ الناآيت كريمه يل تفييل كرما تعرن كانى فرما كربير بنماني كاني ہے كذال سبالوكون كأمركها ناجاز ميخواه وهموجود بون بإندمون جب كربيمعلوم ہو کدوہ ال سے زامی بیں جیبا کہ مازک نثریف اور جلالین نثریف بیں اس کی مراحت من من المن من الراكزيرا من المن المن المن المن المن ومشقت من المن المنافعة (۵) برةالاراف ين الكياران الذفرا كري كاني كان هي الخارياني

(0) - وَرَأَلُ بَعِينَ الْبِيدِ الْبِيدِ الْبِيرِينِ ٢٤٠٤. -

﴿ فَدَ الله ي كمات بنيادى المول كالمحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المولي المحالية الم وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٱنْعَمَ اللَّهُ اے میرے محبوب! یا د کروجب تم فرماتے تھے عَلَيُهِ وَأَنْعَمُتَ عَلَيْهِ آمِسِكُ اس سے جے اللہ نے تعمت دی اور تم نے اسے عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقَ اللَّهَ تعت دی کمایتی بی بی استے یاس رہے دے اور وَتَخْفِي فِي نَفُسِكُ مَا اللَّهُ الله سے ڈراورتم اپنے ول میں رکھتے تھے وہ مُبُدِيُهِ وَتَحْشَى النَّاسَجِ وَاللَّهُ جے اللہ کوظام کرنامنظور تھا اور شمصیں لوگوں کے أَحَقُ أَنُ تُخْشَاهُ طِ فَلَمَّا قَصَى طعن كاائد يشد تقا اور اللدزياده مزاوار بكراس كاخوف ركهو يحرجب زيدكي غرض اس سينكل زَيُدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنَكُهَا لِكُيُ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤمِنِينَ حمی تو ہم نے وہ تہارے تکاح میں دے دی کہ حَرَجٌ فِي أَرُوَاجٍ أَدُعِيَآئِهِمُ مسلمانوں پر کھے حرج نہ رہے ان کے لئے پالکول کی بیبیول میں جب ان سے ان کا کام إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرًّا مَ وَكَانَ آمُرُ الله مَفْعُولًاه. (١) ختم ہوجائے اور اللہ کا حکم بوکرر متاہے۔

اس آیت کریمہ میں ایک معاشرتی مسئلے پروشی ڈالی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کا مُتینی (لے پالک) پٹی بیوی کوطلاق دے دے پھراس کی عدت گزرجائے تو بیاس سے نکاح کرسکتا ہے، کیوں کہ حضرت زیدین حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مُتینی ہے، ان کا نکاح حضرت زینب ہے ہوا تھا انھوں نے حضرت زینب کوطلاق وے دی جب ان کی عدت گزرگی تو حضور سید عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں اپنے شرف زوجیت سے نوازا۔ قرآن عیم کی ای آیت کر بیرہ میں علیہ وسلم نے انھیں اپنے شرف زوجیت سے نوازا۔ قرآن عیم کی ای آیت کر بیرہ میں اسی واقعہ کی ہوئے ہوئے اس کی حکمت وہ نوازا۔ قرآن عیم کی ای آیت کر بیرہ میں اسی واقعہ کو کر ساتھ آ جا تا ہے کہ اسلام نے بندوں ہے میں واقعہ کو دفع فر بایا ہے اور اپنے ادکام میں ان کے لئے جائی ربھی ہے کہ کوئی دیے ہوئی دیے ہوئی

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد، آيت: ۲۲۰ الاحواك: ۲۳۰

## ﴿ الله كالت بنياد كا احول كالمنظمة الله كالت بنياد كا احول كالمنظمة الله كالت بنياد كا احول كالت بنياد كالت بنياد كالت بنياد كا احول كالت بنياد كالت كالت بنياد كالت بنياد كالت كالت كالت بنياد كالت بنياد كالت بنياد

### احاديث رسول الله كيشوابد: احاديث نبويدين بحي اس كيشرشوابد يائے جاتے ہيں، ہم بطور نمونديها ل دوشوابد ذكركرتے ہيں:

حضرت عبدالله بن حارث كا بيان بك حضرت عبداللدبن عباس رضى اللدتعالى عنما نے بارش والے دن ایے موذن سے فرمایا كم :أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ ،أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رُسُولُ الله کے بعد "حَی عَلَی الصلوة، (نماز كے ليے آو) نه كمنا بلك ريكمنا "صَلُوا فِي بَيُوتُكُمْ" " الله الله المحرول میں نماز پڑھ لو ' لوگوں کو بیاب عجیب سے محسول بوئي تو آب فرمايا كشميس اس بر تعجب ہے بیاتو مجھ سے بہتر شخصیت (رسول مرامی وقارمتی الند تعالی علیه وسلم) کاارشاد ہے بے شک جماعت واجب ہے لیکن مجھے بينا كوار بواكرتم لوكول كوحرج بيس والول اور تم لوك يجزأور بمسلن مين چل كرمبيرا و .. بهاعب مجلى قاشرى واجت ہے كان پيرين جل كرمور آنا باعث حرق و

الحارث عن عبد الله بن عباس، أنَّه قال لمُؤذِّنه في يوم مُطيرٍ: اذا قلتَ أَشُهَدُ أَنُ لاَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنّ مُحَمِّدًا رُّسُولُ اللَّهِ: فالا تقُل: "حُيُّ عَلَى الصَّلواة" قُلُ "صَلُّوا فِيٰ بُيُورَكُمُ" قال: فَكَانُ النَّامَ المُنتَنكُرُوا ذَلِكَ، فقال: اتعجبون من ذا؟ قد نَعُلُ ذَا مَنْ هُو خَيْرٌ مُنِي انَّ الجفعة عزمة والى كرهك ان راحر کم فنستوا می القاين والأحض.(1)

(٢) عن عبد الله بن

الله والمناع المنال في المنال في الله المنال في اللهار عندي الرجال في اللهار ويطلن التركافية

رى ادرلوكون وري ومشقيف في التاريون في سع بي الآل

عال ترق درجها جنايات

## ﴿ فَتُرَا اللَّ كُمَاتَ بِنِيادِي السَّولِ ﴾ ﴿ فَتُرَا اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كُمُّ اللَّهُ كَا اللَّهُ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلّ لَلْ اللَّهُ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ لَا اللَّهُ كُلُّ كُلُّ لَلْ اللَّهُ لَلَّهُ كُلُّ لَلْ اللَّهُ كُلُّ لَلَّهُ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلُّ كُلّ لَلْ اللَّهُ لَلَّ اللَّهُ لَلَّ اللَّهُ لَلَّ لَلْ لَلْ اللَّهُ لَلَّ لَلْ لَلْ لَلْ لَلَّ لَا لَا لَا لَا لَهُ لَلْ لَلْ لَ

حفرت عروه رضى الله عند فرمات بين كرمس في ام المونين حضرت عائشه مديقه رضي اللد تعالى عنہاسے بوجھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں کیا فرمانی ہیں" بیٹک صفااور مروہ الله کی نشانیوں سے بیل تو جو بیت الله ( كعبه شريف) كانج ياعمره كرساس پردونول كاطواف (سعی) کرنے میں کوئی حرج جبیں "توخدا کی قسم کیا ایہا ہی ہے کہ صفا ومروہ کے درمیان سعی نہ كرفي كناه بير؟ أم الموتين في فرمايا: اے بینیجاتونے غلابات کمی، اگراس آیت کا مخی وه بوتا جوم نے بیان کیا ہے تو آیت یوں ہوتی کہ «مفاومرده کا طواف (سعی) نه کرنے بیں کوئی حرج و گناه بین "بیایت افعار کے بارے میں نازل ہوئی، بیاوک اسلام لائے سے پہلے (ایے مغہر ہے) مناۃ طافیۃ کے باک اتمام بالدهة بوس كاروبوباكر يتريخ تنفونك باس قاور جولوك يبال احترام بالده للحادة منادمرده ک سی کرنے پیش فرق کوئ کرنے عقے بر رہے ۔ باک مرزت باسلام ہوے ہ انموں کے ان کے بارے بیش میرل اللاسی اللہ قال عليورم سے برجا اور کی ایار مزل الله المراكب مناوم ووال المراكبة في المناجع والمنطقة

(4) قال عروةً سَالَت عائشة فقلتُ لَهَا: أَرَأَيُتِ قُولَ اللَّهُ تَعَالَىٰ "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةُ مِنُ شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنُ حَجُّ الْبَيْتَ أَوعُتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطُوُّفَ بِهِمَا " فَوَ اللَّهِ ما على أَحَدٍ جُناحٌ أَنَ لَأ يَطُّونَ بِالصُّفَا وَالْمَرُوة قالت: بئسما قلت يا ابن اخي، ان هاؤه لو كانت كما أَوُّلُتُهَا عَليه كانت "لَا جُنَّاحَ عَلَيه أَنُ لَا يَطُونَ بهمَا" ولكِنّها نزلت في الانصار، كانوا قبل ان يُسلمُوا يُهلُونَ لِمُنَاة الطَّاغِية الَّتِي كَانُوا يعبدونها عند المشلل فكان مَن اَهَلُ يَتُحَرَّجُ أَن يُطُوفُ بالصفا والمروة، فلمّا أسُلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسُلِّم عَنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رسول الله: أنا كنا نتجز ي أن تطوف بالطفا والتزوة فأنزال

Purchase Islami Books Online Contact:

الله "إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةُ مِنْ عَصَدَواللهُ وَهُ اللهُ "إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةُ مِنْ عَصَدَواللهُ وَهُ اللهُ اللهُ "إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةُ مِنْ عَصَدَواللهُ وَهُ اللهُ اللهُ اللهُ الآية قالتُ "يَكُ مَعَا ومروه الله كَ نَتَانُعُول سے بيں۔ مَنْ عَالَمُ وَمُنُولُ اللهِ يُورى آيت عَمْرت عائشُرضى اللهُ تَعَالَى عنها عائشُ وضى الله تعالى عنها عائشُ وضى الله تعالى عنها عائشُ وضى الله تعالى عنها

صلّی الله تعالیٰ علیه و سلم فرماتی بین که الله کے رسول ملی الله تعالی علیه و سلم الطّواف بینه می الله تعالی علیه و سلم الطّواف بینه ما فکیس لاحد نے دونوں کے درمیان سمی کو اپنی سنت واجبہ اُن بینہ کے الطّواف بینہ کھوڑنا جا ترجیس می دونا جا ترجیس ۔

اُن بینہ کے الطّواف بینہ کھا۔ (0) بنادیا تواب کی کیمی سمی مجموزنا جا ترجیس ۔

اس حدیث پاک ہے بیمعلوم ہوا کہ بچھلوگ صفا ومروہ کے درمیان سعی کو حرج و گیاہ بچھتے تھے تو اللہ عزوجل نے اپنے ارشاد اور سر کارعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے

ا بی سنت کریمہ کے در بعد میدواضح فرما دیا کہ میدکوئی حرج یا گناہ کی بات نہیں ،صفاومروہ وی سنت کریمہ کے در بعد میدواضح فرما دیا کہ میدکوئی حرج یا گناہ کی بات نہیں ،صفاومروہ

شفائر اللہ ہے۔ ہیں ان کی سمی نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔ یہاں فی الواقع کوئی حرق نہ تعالیکن ایک طبقۂ ناس نے حرج سمجھا تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا تو

المرق کا از و دائر کا از جب بیام دائے ہوگیا کہ تری کے عموم میں عاجت اور فرونت دونوں شامل میں تو بھی سے بیٹی دائے ہوگیا کہ جن جن امور

اوزايدات پيل فروزت و ماجت ديل ومؤثرين ان تمام امور وايواب پيل ترج بي

مرز عبدا کردن الاخالال سے کی بار داک ہے۔ در میں اللہ میں اللہ

ادر می مادن و فرزن او ایجادی سال ادر میون دایمای سال یم گفت و هم افکام میک این و ایسی می تری می ان تام سال می گفت و تیمرافکام کا

<sup>(</sup>۱) محيح بخاري شريف، عن ۱۲۰۰ ج: ۱۰ باب رجرب المنا والبروة و محرب باب المنا والبروة و المنافعة التنسير و محيح سلا شريف، عن ۱۲۰ ج. و سان

التي والروز من (۱۱۰ مرباك الروالمنا والروز وسنن النساق، من ۲۱۰ ع: ۲۰ كان تكرافينا والروز



باعث ہوگا۔

فقتی مسائل میں تا جیرس کے نمونے: اب ہم کھ فقبی مسائل پیش كرتے ہيں جن سے بيعياں ہوگا كه شريعت نے حرج ومشقت كى وجه سے اپنے احکام میں کس فدر رحصتیں اور سہولتیں عطا فرمانی ہیں ہم اپنی سہولت کے لیے اس مقام برصرف فناوی رضوبه کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں جس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمه في حرج كى وجهست رخصت ملنے كے سلسلے ميں اكبيس مسائل شارفر مائے ہيں ان میں سے اکثر کالعلق حاجت ہے اور چند کا ضرورت ہے، وہ اقتباس ہیہ۔ بالجمله تمام ظاہر بدن، ہر ذرہ، ہررو تکئے برسرے یاؤل تک یائی بہانا فرض ہے ورندسل نه وگامر مواضع حرج معاف هير مثلاً: (۱) آتھوں کے وصلے۔ (۲) عورت کے گندھے ہوئے یال۔ (۲) تاک، كان كے زيوروں كے وہ سوراخ جو بند ہو گئے۔ (١٧) نامخون كا حقد جب كركھال چر هانے میں تکلیف ہو۔ (۵) اس حالت میں اس کھال کی اندرونی می جہال تک بانى بے كھوسلے ندينج اور كھولنے ميں مشقت ہو۔ (١) كمي مجھركى بيك جوبدن ير ہو ال کے یے۔ (ے) جورت کے ہاتھ یاول یں این میندی کا جرم لکارہ کیا ہو۔ (٨) دانتول كا بيما موا يونا\_ (٩) يى كى ريكين \_ (١٠) بدن كا يكل \_ (١١) ناخون يس جرى بوئى يابدن بركى بوئى مى ـ (١٢) جوبال خودكره كعاكرده كيا مواكر چدمردكا ـ

(۱۳) بلک یا کوے بین سرمه کا برم (۱۳) کا تب شکارگوی بین روشانی۔ ان دونون کا ذکر رسال "النجود النصلو" بین گزرانده دری کا

(۵) زگریز سے ناحن پر رنگ کا جرمہ (۱۲) تان بالی بارکا کے والی مورت کے ناخن میں آٹا علی خالاف دید (۱۷) کیا نے کے ریوسے کو دانت کی جو لی جوف میں رو

كك كمام الفاعن الخلاصة في الخلاصة والماء الماء ا

الول: يون بي بان كرور حدود يجاليا كراف في والا



اقول: وبتعليل المسألة بالخرج ليخ جب عم كاعلت يقرار بائى كرعموم بلوى لغموم الكور وبتعليل المسألة بالخرج كا وجد حرن واقع موتا بو كرشته ايراد في البلوى يندفع مامر من في وجد حرن واقع موتا بو كرشته ايراد في الايراد.

(۱۸) اقول: بلتا ہوادانت اگر تارہ جکڑا ہے معافی ہونی جائے گریانی تار کے بیچے نہ بہے کہ بار بار کھولنا ضرر دےگا، نہ اس سے ہروفت بندش ہو سکے گی۔ (۱۹) یوں ہی اگرا کھڑا ہوادانت کی مسالے مثلاً پرادہ کا بہن ومقناطیس وغیرہ سے جمایا گیا ہے جمے ہوئے جونے کے شل اس کی بھی معافی جا ہیے:

اقول: لِانَّهُ ارْتَفَاقُ مبائح وفی کہ بیمباح منفعت کا حاصل کرتا ہے اور الازالة بحرُج تھ.

ورفقاريل ہے: لايشا فينا المتحرك بذهب ووانا التا موادات مونے سے نہ باند ھے،

بَلْ بِفِصَّةِ الدِ.

ردالبنجار میں ہے: قال الکرین منقطت ثنیة امری نے فریا کارکی فنس کاران کر کیا ت

ر چل رفان انا جنبفه یکزه ۱۱۰ مام ابرمند کزدید پرده به کداس کوده ان پیکندها رویقول: هی همی درارونگایی، دوفرات می کدیدرده

كَتِينَ أَمِينَةً وَلَكِنْ بِالْخِلْدِ ، والنِ كَالْرَنْ بِهِ إلى وَرَا اللهِ عَلَى وَلَ

ئين اوناودودکيه بيدارد . اوران کردن برن برن کورات براز کوران مکانها ورخالفه اورونيف او دران اوران اورونيف کې برن کران در

فقال: الأراجى به المالقاتي : ﴿ ﴿ ﴿ الْأَوْلَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والوفي الناتر الحالية فال بنيز : والمرابع عن تابيان كري كالمامام

قال الرورسات: بناك الله و الإرمن فراحة براوعي على الوارسات

Purchase Islami Books Online Contact:

## ﴿ فَتَرَا اللَّ يُ كِياتَ بِنِيادِي المُولِ ﴾ ﴿ فَتَرَا اللَّ يُ كِياتَ بِنِيادِي المُولِ ﴾ ﴿ 122 ﴾

حنيفة عن ذلك في

مجلس اخر فلم

يرَباعادتِها باسًا اه.

اقول: مُبنى القول الاوّل انّ

السِّنَ عصبٌ فَيَحُلُّ الموت

والصحيح أنَّهُ عظم فلا ينجس

ولو من ميتة وقد نص في

البدائع والكافي والبحر والأز

وغيرها: أنّ سِنّ الانسان طاهرةً

على ظاهر المذهب وهو

يس مرجور والحمد لله الدارية العالمين الم

رحم الله تعالی سے اس کی بابت ایک دوسری مجلس میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کداس کے تولیے موے دانت کو واپس لگالینے میں حرج نہیں۔

درامل پہلے قول کی بنیاد بدامر ہے کہ
دانت ایک پنما ہے جس بیں موت
طول کرتی ہے اور سے بیہ کدوہ ہڈی
ہے تو ٹاپاک نہ ہوگا خواہ مُر دلد کا بی
وغیرہ میں اس کی تقری ہے کہ انسان کا
دانت فاہر ٹر ہب پر پاک ہا اور ابی
معلی ہے اور ذخیرہ وغیرہ میں جو اس کو
مرتبع ہو کیا خاص طور پر اس مورت میں
مرتبع ہو کیا خاص طور پر اس مورت میں
کراہام اعظم نے اس ہے دیوی کردیا ہے
کراہام اعظم نے اس ہے دیوی کردیا ہے
کراہام اعظم نے اس ہے دیوی کردیا ہے
کے اپر مطابے میں حریق نمیس اور پا

الصحيح وان ما في الذخيرة حجى بادد فيره وفيره يم جوال وغيرها مِن "أنها نجسة" عن كماب وه ضعف باب المكال صعيف اله فارتفع الإشكال مرتفع بوكيا فام طور برائل مورت بن كيف لا وقد رجع عنه الامام لله كان كيف لا وقد رجع عنه الامام كيف لا وقد رجع عنه الامام بال الركماني في حمى موجس كا تاريخ بي حائز في من في الريائي بين اور يائي بين كوروك في قوا تارياللا وم بين اور يائي بين كروم برموا وركو لي بين ضرريا جن المرت بين المرت عنه (١٠) بن كروم برموا وركو لي بين ضرريا جن يائي بين المرت عنه في الريائي بين المرت عنه في الريائي من ورويا مرفن كريب التي بيائي بين سيناني بين عنه في المرت الموقاء المرت المر

عرش مدار حرق بر البهاور حرق من المراق عرف الأول على المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ا

المرابع المرا

جس عضو کے دھونے میں حرج ہوا سے دھونا داجب نہیں جیسے آگے، اگر چہ آگے میں ناپاک سرمدلگالیا ہو، اور وہ سوراخ جول گیا ہو، اور قلغہ کا اندرونی حصہ اور عورت کے گندھے ہوئے بال بھی یا مجمر کی ہیٹ کے نیچ پانی نہ پہنچ تو وہ طہارت سے مانع نہیں ۔ (کیوں کہ اس وہ طہارت سے مانع نہیں ۔ (کیوں کہ اس داجب نہیں گوکہ وہ قبل قاربو، ای پرفتوئی ہے داجب نہیں گوکہ وہ قبل قاربو، ای پرفتوئی ہے ای طرح میل میں اور کیچڑ گونا خن کے اندری ہو، کا دھونا بھی منروری نہیں خواہ آدی دیہاتی ہو یا شہری اسی میں ہے۔ یہ بھم رگریز کے یا شہری اسی میں ہے۔ یہ بھم رگریز کے یا شہری اسی میں ہے۔ یہ بھم رگریز کے یا شہری اسی میں ہے۔ یہ بھم رگریز کے

مورت کے جوڑے سے ان بالوں کا حال بھی معلوم ہوا جواز خود وجیدہ ہوگئے ہوں کیوں کہ ان سے بچنا ممکن میں خواہ یہ مردسی کے بال کیوں نہ ہول و بھے اپ علمانی ہے کی کی تقریمان کے بارے میں میں میں ہے، آپ می مقدر بالیں۔

 لا يجب غسل مافيه حرج كعين وان اكتحل بكحل نجس وثقب الضم وداخل فلفة وشعر المرأة المصفور ولا يمنع الطهارة حرا ذياب تحته (لان الاحتراز عنه غير ممكن حيلة) و حناه ولو في ظهر مطلقا وطين ولو في ظهر مطلقا فرونا أومدنيا في الاصبح وما قلي ظهر مطلقا على ظهر مطلقا والمائية في الاصبح وما قلي ظهر مطلقا على ظهر مطلقا المائية في الاصبح وما قلي ظهر مطلقا على ظهر مطلقا المائية في الاصبح وما قلي ظهر مطلقا على ظهر مطلقا على ظهر مطلقا المائية في الاصبح وما ومائية المائية المائية

برنجان مساله العدميرة:

الله لا يجب غير عقد الشهر المعمد المدار المعمد المدار المرار المرار

ای کی ہے۔ فی النبر: لوفی اطفارہ عیدن فالفتری ان منفر اور ()

ا القاري رغون المون ۱۹۰ – ۱۹۰۰ عند ريا الفيال



نیزای میں ایک دوسرے مقام براس طرح ہے:

روس کے ملاحظہ و دوجس چیزی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پرٹی رہتی ہے اوراس کے ملاحظہ و استیاط میں جرج ہے اس کا ناخنوں کے اندریا اوپر یا تہیں اور لگارہ جانا اگر چہ جرم دار مور قاربو ) اگر چہ پائی اس کے پنچے نہی سکے بیعیے پکانے ، گوند ہے والوں کے لیے آٹا، رنگ ریز کے لیے رنگ کا جرم عورات کے لیے مہندی کا جرم ، کا تب کے لیے رفتانی ، مزدور کے لیے گارامٹی ، عام لوگوں کے لیے کوئے یا بلک میں سرمہ کا جرم ، بدن کا میل مثن ، غبار ، کھی ، مجھر کی بیٹ وغیر ہاکران کارہ جانا فرض اعتقادی کی اواکو بدن کا میل مثن ، غبار ، کھی ، مجھر کی بیٹ وغیر ہاکران کارہ جانا فرض اعتقادی کی اواکو بانے نہیں ۔ ''(۱)

نیزاسی میں ہے:

تحقیق یہ ہے کہ مدار کا رضرورت و حرج عام یا خاص پر ہے ، اگر حرج نہیں طہارت نہ ہوگی ، اگر جہ پائی سرایت کرے کہ مجروتری پہنچنا کافی نہیں ، بہنا شرط ہے اور وہ قطعا گارے وغیرہ جرم دار چیزوں میں بھی نہ ہوگا، جب تک ان کا جرم نہ ذائل ہوتو نری وختی کا فرق بے کارہے اور حزج وضرورت ہواور طہارت کر لی اور ایسی چیزگی رہ گئی اور نماز پڑھ کی تو معافی ہے ، اگر چیخت وہائع نفوذ ہوآ خو کھی مجھر کی بیٹ پرخود در مختار میں لم یصل المار تحته (اس کے بیچے پائی نہ بہنچا ہو) فرما کی بیٹ پرخود در مختار میں لم یصل المار تحته (اس کے بیچے پائی نہ بہنچا ہو) فرما کر جسوصاً جرم کو بھی مائع نہ ما نااور فرمایا بعد یفتی (اس پرفتو کی ہے ) خالان کرائی کا جرم نیسوصاً بعد مشکی یقیناً نفوذ آئی کو مائع ہے ۔

ولېدا ر د المحتان يمل رايا:

(قولة: يه بفتي) صرح به عن المرازة الراوي في المرازي المرازي المراوي المرازي ال

المنية عن الذَّخيرة في مسالة سود والتاحيم بنها والمانية

ا) فتارى رضويه، ص:٢٠ – ١٢، عند المناك: الجؤن الخلوفي الكان الوضو



یہ ہے حرج کی تا نیر کا ایک بلکا نمونہ، ورندائی الرح کے کثیر فقہی مسائل کتب فقہ کے ذخائر میں پائے جائے ہیں جن سے حرج کے اثر و دائر کا احساس نمایاں طور پر ہوتا ہے۔

بسااوقات وہ مسائل جوعرف وتعامل پرمبنی ہوتے ہیں، ان میں خلاف عادت کاارتکاب جرج ویکی کاباعث ہوتا ہے توالیے مسائل بھی جرج کے افراد سے ہوں گے، فقبا فرمائے ہیں: وفی النزع عن العادۃ حرج عادت چھڑانے میں جرج ہے، بلکہ ایسے مسائل فی الواقع حاجت یا ضرورت کا ہی درجہ رکھتے ہیں کہ عرف وتعامل کی تا ثیر میں جرج ندرکن ہے، ند شرط۔

ضروری ام گائی: اعلی حضرت امام احمر رضا علیه الرحمة والرضوان نے اسباب شخفیف و نیجیر میں ضرورت کے مقابل حرج کا ڈکر فرمایا ہے، اس لیے خاص اس محل میں جرج کا فیرج کے کا فیرج کے معنی میں ہے۔ محل میں جرج کا لفظ ضرورت کو عائم بین بلکہ حاجت وعموم بلوی کے معنی میں ہے۔ اور حاجت وعموم بلوی کی جگہ حرج کا لفظ اس لیے اختیار فرمایا کہ اس سے داختی طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سب کی اصل کتاب اللہ کی آئی کریمہ: وَمَا شَدِیعَا عَلَمْ عَلَمْ مِنْ حَرَّ جَنْ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا آئی اللّٰہِ کَا آئی ہے۔ ایک کہ اس سب کی اصل کتاب اللہ کی آئی کریمہ: وَمَا



الكاري دغويه عن ١٠٠٥: ١٥ رسالة الكرد الكان الرغور

**(D)** 



Purchase Islami Books Online Contact:

MAN DE SONT CONTRACTOR DE LA DESCRIPTION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION

### حاجت

حاجت کی انعوی تشری : حاجت کامعنی ہے ضرورت ، حاجت اس کی جمع کی انعوی تشری : حاجت اس کی جمع کا جو جا ہے اس کی جمع کا جو جا ہے اس کی سے ماخوذ ہے جو جو جا جات ہے۔ رہونا۔ جس کامعنی ہے انبقار لیعنی فقیر ہونا ہے ان جونا۔

طاجت اس چیز کوجھی کہتے ہیں جس کا انسان مختاج ہوقر آن تکیم کی آیڈ کر بھہ: وَلَا يَجِدُّونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا."(۱) میں حاجت کا لفظ مختاج اِلَیہ'' کے معنیٰ میں ہے۔ جیبا کرتف میرکشاف میں ہے:

وَالْمُحْتَاجُ اللهِ يُسمَى آدى بس يَزِكَامَانَ بوات ماجت كِها مِا تا بَهُ مُ اللهُ حَتَاجَةُ اللهِ عَاجَةً ال حَاجَةُ، يُقَالَ: حُذْ مِنهُ لَمِنْ كَتِي بِينَ ذَخُذُ مِنهُ حَاجَتَكُ الله عاجتَهُ وَالْحَاجَةُ مِن مَالهِ حَاجِتَهُ وَالْحَاجُةُ مِن مَالهِ حَاجِتَهُ مَاللهِ حَاجِتَهُ مَاللهِ حَاجِتَهُ مَاللهِ حَاجِتَهُ مِن مَالهِ حَاجِتَهُ مَاللهِ حَاجِتَهُ مِن مَالهِ حَاجِتَهُ مَاللهِ حَاجِتَهُ وَاللّهِ عَاجِتَهُ وَلَا مَاللهِ عَاجِتُهُ وَلَا اللّهِ عَاجِتَهُ وَلَا اللّهِ عَاجِتُهُ وَلَا اللّهُ عَاجِتُهُ وَلَا اللّهُ عَاجِتُهُ وَلَا اللّهُ عَاجِتُهُ وَلَا اللّهُ عَاجِتُهُ وَلَا اللّهِ عَاجِتُهُ وَلَا اللّهُ عَاجِتُهُ وَلَا اللّهُ عَاجِتُهُ وَلَا اللّهُ عَاجِتُهُ وَلَا اللّهُ عَالِمُ عَلَا اللّهُ عَاجِيهُ وَلَا اللّهُ عَاجِيهُ وَلَا اللّهُ عَاجِيهُ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالُهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللللّهُ عَاللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَ

ایبانی تغییر مدارک النزیل میں بھی ہے۔ (۳) رہائی مکان، سواری کے جانور، گھر کے سامان، پہننے کے کیڑے وغیرہ کو فقہا نے جوانی اصلیہ ہے اس معنی کے لحاظ ہے بھی شار کیا ہے۔

> المعجم الوسيطا*تان بـ:* ورود و دورود و المعالم المعالم

النحافجة : مَا يُفتقرُ الله الانسانُ وتطلبُهُ \* انان من كاما بسند طلب كان

(). ﴿ قَرْآنَ النَّرِيفَ؟ ﴿ الْجَشَرِ: ٩ هِ. (٣) الْكَثَّبَافَ عِنْ حَقَائِقَ التَّنزيلَ ﴿ ص: ٧ ٨ ٠ ج: ٤

(r)) «اتفسير مدارك المتريل (r)» عاد

الحاجة: ٦-: حَاجِ و حِوَجِ و حَاجَات: ما يحتاج اليه

حاجت جمع "حاج و حوّج و حاجات ": وه چیز جس کی آ دمی کو ضرورت مور عربی لغات کے کاظ سے حاجت کامعنی "فضرورت اور ضرورت کامعنی '' حاجت'' ہے مگر ضرورت کا اطلاق حاجت پر بھی ہوتا ہے اور حاجت شدیدہ پر بھی۔ المعجم الوسيطي ي:

الضرورة: البحاجة. والشدة لأ

ضرورت: حاجت اورشدت جس كونالانه مدفع لها. جاسکے۔ المنجد میں ہے:

الضرورة: الحاجة الصروري: ما

تدعو الحاجة اليه دعاءً قويًّا ما سُلِبَ

فيه الاختيار للفعل والترك. (١)

يهال سيمعلوم مواكه لغوى معنى كے لحاظ سيضرورت حاجت كو بھى كہتے ہيں اوراس و عاجت شدیده و محمی جس کے کرنے نیکرنے کا اختیار بانی شرے۔ شریعت میں اسی دوسرے معنی کا اعتبار کیا گیا ہے جیسا کہ ضرورت کی فعہی تعريف وتشرت سيعيال بهو چكاہے اور حاجت ميں كرنے نه كرنے كا اختيار بافي زہتا ہے۔اس میل صرف افتقار اور ضرر ومشقت کامفہوم پایا جاتا ہے۔ جیبا کیوکتا ہے و سنت میں حاجت اور اس کے متراد فات کے اطلاقات سے این کی شہاوت قراہم مولی ہے ہم ان اطلاقات کی مثالیل آنے والے عناوین الطاجت کی اصل اور

'' حاجت کے باعث تخفیف ہونے کے شواہد' میں انشاء اللہ تعالیٰ بین کریں گئے گئے

ضرورت: حاجت فروری: جس

کی شدید حاجت ہو،جس میں کرنے

نەكرنے كااختيارسلىن بوجائے۔

<sup>(1)</sup> العنجير؛ من: ٤٤٧

## عاجت كالمال كتاب الله

كتاب الله مين و عاجت كي اصل ميه يات بين:

(ا) ....ار شاد باری ہے:

حافظ ابن كثير وشقى رحمة اللد تعالى عليه حاجت كي تفيير مي فرمات بي:

قالوا: هي دُفعُ إصابَهُ العين لهم. (٢) حضرت يعقوب عليه الصلوة والسلام نے اپنے صاحب زادگان کومصر کے د

لیے رخصت کرتے وقت فرمایا تھا 'اے میرے بیٹو (مصرمیں) ایک دروازے ہے غدافل ہوتا اور جدا جدا درواز دل ہے جاتا ہے ' ( کنز الایمان )

*ڔؙٵؽٳڂڔ*ٵ؈ڲڽے:

المار الفرار في المورد الم المار المورد الم

تقسير البن كشراعي ١٧٤١ ج٠٧٥

ورآن نیزید است ۱۷ در آند ۲۸ د

### https://archive.org/details/@madni\_library المرك الما مل كمات بنيادى المول المركز المول المركز المول المركز المول المركز المول المركز ال جان چکے تھے اس کیے نظر ہوجانے کا احمال تھا اس واسطے آپ نے ملیحدہ علیحدہ ہور داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آفتوں اور مصیبتول سے وقع کی تدبير اورمناسب احتياطين انبياء كاطريقه بين "(۱) " نظر لكنا" حرج وضرر ومشقت كاسبب يمكراس كي وجهس جان بين جاتي نہ کوئی عضوتیاہ ہوتا ہے اور نہ اس کی وجہ سے بندہ سی ممنوع کے ارتکاب کے لیے مجبور و مضطربوتاہے۔ (٢) .... سوره موس میں جو یا یوں کے قوائد کے بیان میں ہے: وَلَكُمُ فِيُهَا مَنَافِعُ وَلِتَبُلُغُوا اورتمهارے کیے ان میں کتنے ہی فاکدے ہیں عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمُ اوراس كيكرتم ان كي هيم يرايي حاجت كويبني وَ عَلَيْهَا و عَلَى الْفُلُكِ جوتمہارے دلوں میں ہے اور ان بر اور کشتیوں تُحَمَّلُونَ. (٢) برسوار ہوتے ہو۔ ال آیت کریمه میل و حاجت سے مراد ہے: حَملُ الأَثْقالِ إِلَى وزنى سامان چوبايوں كى پينے يولاد كر دوسرے شبرول كولي جانات ظاہر ہے کہ بوجھ لا دنے کے چوبائے بھی انسان کی حاجت ہیں اور ان پر بھاری پوچھ لا د کر دوسرے شہروں کو لے جانا بھی ان کی حاجت ہے لیکن اگر نیڈ جویائے نہ ہول تو انسان غیراختیاری طور پر ممنوعات کے ارتکاب کے لیے مجبور بھ بموكاء مال حربح وضرر ومشقت مين ضرور مبتلا بهوگال صاحب کشاف نے "نجائجة" کی رتغیر کی ا

<sup>(1)</sup> خزائن العرفان تفسيري حاشيه كنز الإيمان

قرآن شريف، البؤمن: ١٠٠ آيت: ١٠٨٠ (r)

چلالين شريعًا ، من: ٣٩٦ : مجلس البركات: (r)

هر الال كالمان بيادي المول المستخدد والالكان المستديد المداري

واضح ہو کہ حاجت شرعیہ واجب کے درج میں ہوتی ہے اور ضرورت فرضِ قطعی کے درج میں تو جومقاصد دیدیہ واجب یا سنت مؤکدہ ہول کے وہ سب حاجت کے عموم میں شامل ہوں گے۔

(١٠٠) ... قرآن عليم مين مدح انضار مين فرمايا كيا:

وَيُورُونَ عَلَى الْفُسِهِم وَلَوُ اورنياوك افي جانوں بران (مهاجرين) كو سُكَانَ بِهِمْ خَصَّاصَةً . (٤) ترجی دیتے ہیں آگر چیاضیں حاجت ہو۔

۔ نفسیر جلالین شریف، ص ۴۵۵، اور نفسیر ابن کثیر ص ۵۲۸، ج: ۱۳ میں انتخصاصة "کی تغییر "حاجه" ہے اور نفسیر مدارك التنزیل س: ۱۳۱۱، ج: ۱۳ میں "نفر" ہے گائی ہے۔ چ: این العرفان میں ہے:

حدیث نزیف میں ہے کہ رسول کریم میلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا محمل آفاج معنورے اور ان معلم رات کے جروں پر معلم کرایا کہ کیا گھانے کی کوئی جزئے کے بعد معلوم ہوا کی آبی معاجب کے بہاں بھو بھی نہیں ہے جب حضور نے اصحاب سے فرقایا جوائن مجمل کو بہمان بنا کے اللہ تعالی اس بر رحمت فرما کے مصرت ابوطلح الفیاری کا فرد کے ہو گئے اور حضور سے اجازت کے کرمہمان کو اپنے گھر کے گئے گھر جا اگر ابی بی سے دریافت کیا جھے ہے انھول نے کہا جھنیں صرف بچوں کے لیے تھوڑا

<sup>(</sup>I) = « الكشاف عن خفائق الشريل، من ۲:۳/۸ (F) =:۲:

<sup>(</sup>۲)) قرآن غريف، به الحدوه (۲)

اس کھانا رکھا ہے حضرت ابوطلحہ نے فرمایا بجوں کو بہلا کرملا دواور جب مہمان کھانے بیٹے تو چراغ درست کرنے اتھواور چراغ کو بجھا دوتا کہ وہ اچھی طرح کھالے بیاس بیٹے تو چراغ درست کرنے اتھواور چراغ کو بجھا دوتا کہ وہ اچھی طرح کھالے بیاس لیے تبحویز کی کہ مہمان میہ نہ جان سکے کہ اہل خانداس کے ساتھ نہیں کھارہ ہیں۔ کیوں کہ اس کو بیہ معلوم ہوگا تو وہ اصرار کرے گااور کھانا کم ہے بھوکا رہ جائے گااس کے مہمان کو کھلایا اور آپ ان صاحبوں نے بھوکے رات گزاری جب می تبوئی اور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضورا قدس علیہ الصلا قی والسلام نے فرمایا رات فلال فلال لوگوں میں جیب معاملہ پیش آیا اللہ تعالی ان سے بہت راضی ہے اور بیہ آیت نازل ہوئی۔

تفیرابن کیر میں اس شان زول کے بارے میں ہے رواہ البخاری و مسلم الترمانی و مسلم النسائی ۔ یہ حدیث بخاری مسلم الترمانی اور نسائی نے روایت کی۔ (۱)

يهال حاجت حرج ومشقت كمعنى ميس باضطرارونا جارى كياس

اطلاق مبيس ہواہے۔

صاحت کا فقهی مقهوم: مجبوری کی وہ حالت جس بیں فعل یا ترک فعل پر مقاصد نئے گانہ – دین، جان، عقل ، نسب، مال بیس ہے کی کا تحفظ موقون نہ ہو کر اس کے بغیر مشقت اور جرج وضرر کا سامنا کرنا پڑے ۔ جیسے رہے کا نکان، جاڑے ، گرمیوں میں پہننے کے کیٹر ہے ، روشنی کے لیے چراخ علی شبخ اور کھنے والد کے کے لئے دی کرائی علی شبخ اور کھنے والد کے کے لئے دی کرائی علی شبخ اور کرج والد کے گئے دی کرائی علی ہوں تو مشقت اور جرج وضر رکا رہا منا ضرور کرنا پر سے گا ہے اس کے دیا جاتے ہیں اور جیسے وین کے لئے عقار ظاند کی تعلیم میں کا قالف کر اور گزار اور کرنا ہے گئے اور جسے وین کے لئے عقار ظاند کی تعلیم میں کا قالف کر اور گزار اور کرنا ہو کہ کا دی گئے تعلیم میں کا قالف کر اور گزار اور کرنا ہو کے اور جسے وین کے لئے عقار ظاند کی تعلیم میں کا قالف کر اور گزار اور کرنا کے تعلیم کرنا کا قالف کر اور گزار اور کرنا کے تعلیم کرنا کا قالف کر اور گزار کرنا کی اور کیا گئے کہ کرنا کا قالف کر اور گزار کی کوئی کا قالف کر اور گزار کی گئے گئی کوئی کا قالف کر اور گزار کی گئے گئی کوئی کا قالف کر اور گزار کی گئے گئی کا تعلیم کی کا تھوں کی کرنا کی گئالف کر اور گئی کا گئالف کر اور گزار کا گئالف کر اور گزار کا گئالف کر کرائی کی کا گئالف کر کراؤ کی کا گئالف کر کراؤ کا گئالف کر کراؤ کر کا گئالف کا کراؤ کی کے کہ کے کہ کا کا کا کھی کراؤ کر کی کیا گئی کراؤ کر گئی کا گئالف کر کراؤ کا گئالف کر کوئی کا گئالف کے کراؤ کی گئی کا گئالف کر کوئی کا گئالف کی کراؤ کی کی کا گئی کی کوئی کا گئالف کر کراؤ کی کھی کی کھی کوئی کا گئی کے کوئی کا گئالف کر کوئی کیا گئی کا گئی کی کا گئی کی کوئی کا گئی کی کراؤ کر کوئی کا گئی کی کھی کی کراؤ کی کا گئی کر کوئی کا گئی کی کر کوئی کا گئی کر کوئی کا گئی کی کوئی کی کوئی کی کئی کی کر کوئی کی کر کوئی کی کوئی کی کر کوئی کی کر کوئی کی کوئی کی کر کوئی کی کوئی کا گئی کر کوئی کر کوئی کی کوئی کر کوئی کی کر کوئی کی کر کوئی کر کوئی کی کر کوئی کی کر کوئی کر کوئی کر کوئی کر کوئی کی کر کوئی کر کوئی کی کر کوئی کی کوئی کر کو



عندالفقها کافرتک ہوتا ہے۔فرائفِ کفائیہ فرائفِ عملیہ اور داجبات کی تعلیم ،عقل کے لیے مخدِّر رات کا ترک ،نسب کے لیے غیراب کی طرف انتساب کی حرمت اور طبی مخدِّر رات کا ترک ،نسب کے لیے غیراب کی طرف انتساب کی حرمت اور طبی حرام کا ترک ۔ واضح ہو کہ بیش و نفاس و نکاح فاسد میں بیوی کی ساتھ جماع حرام سر

جان کے لیے کھانا، پینا بقدرمسنون، مال کے لیے اجارہ، بیجے مطلق، بیجے سلم اور بیج بشروط متعارف کا جواز۔

یزیمام امور حاجات ہے ہیں جن پر مقاصد پنج گانہ کا تحفظ موقوف نہیں ہے مگر بیر نہ ہوں تو جرن وضر رضر ور لازم آئے گا۔ مثلاً حیض کی حالت میں ہوی کے ساتھ جماع کیا تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کے ثبوت نسب پر کوئی فرق نہ پڑے گا۔ لیکن وہ بچے ولد الحرام ہوگا جو اس کے حق میں بھینا برواضر روحرج ہے: حاجت کی بیلٹریف انمہ اسلام کی درج ذیل تصریحات سے ماخو ذہے۔

المقاصلة اللائمة اقسام الريد كتن بنيارى مقامد هي دومرا مقعد ورئاليها الحاجة في المراجة المراجة والمواجة والمواجة والمنالة الله المحاجة المراجة والمواجة والمنالة الله حدة الله المحاجة والمحاجة الله الله المحاجة والمحاجة الله المحاجة الله المحاجة والمحاجة الله المحاجة الله المحاجة الله والمحاجة الله المحاجة الله المحاجة المحا

الكير زورد و المرابع ا محاج المرابع ا

Purchase Islami Books Online Contact:

## ﴿ فَدَ اللَّ كَمَات بنيادى المول ﴾ كالتولي المول كالمحالي المحالي المحالية المول كالمحالية المول كالمحالية المحالية المح

من الحاجية، دون طاجت بيش آتى ہے اس ليے بير معاملات حاجية الطقرورية. اله. (١) بير معاملات حاجية الطقروريد

(ب)المستصفى ميرے:

مصالی کی دوسری سم میں وہ امور آتے بیں جو حاجات کے رہنے میں بیں۔ جیسے ولی کو مغیر و مغیرہ کے نکام کا اختیار دینا کہ بیضر ورت کے در ہے میں نہیں ہے لیکن بندہ مصالح نکان کے حصول کے لیاس کا محتاج شمر ورہے۔ الرّتبة الثانية: ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمئاسبات كتسليط الولى على تزويج الصغيرة والصغير فذلك لا ضرورة اليه لكنّة محتاج اليه في اقتناء المصالح. اه. (١)

(ج) فآوي رضويد ميں ہے:

"اگرفعل که ترک مجمعتی کف کوجهی شامل ان (پانچون مقاصد دین، جان، عقل، نسب، مال) میں ہے کسی کا موقوف علیہ ہے کہ ہے اس کے یوف یا قریب قوت ہوتو رہی مرحبہ مفر درت کے ہے۔

اوراگر تو تف تبین محرترک بین لحق مشقت و ضرر و حرب ہے تو حاجت میں معیشت کے لیے جرائے کہ موقوف علیہ تبین ، ابتدا نے زبان رسالت علی صاحبها افضل الصلاة والنہ جبة بین ان مبارک کا شانوں بین جرائے کہ موقانام المونین الفضل الصلاة والنہ جبة بین ان مبارک کا شانوں بین جرائے کہ موقانام المونین (حصرت عائش صدیقہ) میں الشرتعالی عنبافر ماتی بین ا

والبيوث يؤمون ليس ينها النونون كرون ين يراغ درويد. مصابيح واه الشيخان :

(۱) مسلم النبوت ورفوات الرحموت، صن ۲۰۲۸ کا ۲۰

<sup>(</sup>٢) - النستصفى بن علم الأصرال؛ نوق نواتج الرخبوت، هي: ٧٨٨/ج:٧٠

ود مرعامہ کے لیے کھر میں روشی نہ ونا ضرور باعث مشقت وحرج ہے۔ (۱) نيزاعلى حضرت امام احمد رضاعليه الرحمة والرضوان فرماتے ہيں: (د)" طاجت بیکدیال کے ضرر ہو۔ جیسے مکان اتنا کہ گری، جاڑے برسات کی تکلیفول سے بچا سکے۔ کھاٹا اتناجس سے ادارے واجبات وسنن کی قوت ملے۔ كيرااتنا كه جاڑاروكے، اتنابدن و حكے جس كا كھولنانماز وجمع ناس ميں خلاف ادب وتہذیب ہے۔ مثلا خالی یا جاسے سے نماز مکروہ تھو بی ہے۔ "ابوداؤد والحاكم عن بريدة رضي الله رسول الند صلى الله تعالى عليه تعالى عنه إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نے منع فرمایا کہ آ دی بے وسلم نهي أن يصلي الرّجل في جادر اور هم مرف باجام سراويل وليس عليه رداء. میں تمازیز ہے۔ منداحدو يجين عل الوجريه وضى اللدنغالي عندسے برسول الله صلى الله و تعالى عليه و الم ينزر مايا: مرکز کوئی ایک کیڑے میں نماز نہ ردھے لا يُصِلِّينُ احدُكم في النوب الواحد ليس على عانفيه منه مدي. كددونون شائي كمطيهون ولفظ: البحاري: "عاتفة" ایک کیڑے می ثماد نہ رہھے کداس کا شانتگلایو۔(ن.د.) و المام لو صلى مع البيراويل والفعيص يم مرية بوعنها ياجامه بهة

<sup>(</sup>۱) و معاری رحمی کی الانظر را لاطلق کی در ۱۹ در کی ۱۹ در می ۱۹ در انتظام رحما اکنان

# ﴿ فَتَرَا اللَّ كَ مَاتَ بِنَيَادِي السَّولِ ﴾ ﴿ 136 ﴾ و136

## خفیف الحركات ہے۔ فناوى عالم كيربيد ميں ہے:

لا تقبل شهادة من يمشى فى جو خص صرف بإجامه كان كرراه من يهاوران الطريق بسر اويل وحدة ليس كجم بركولى اور كيران موروان كاشهادت عليه غيرة كذا فى النهاية (١) مغبول نه موكى ايان نهايين ميد (ن. ر.)

### (٥) غزالعيون مين فتح القدريس الله القدريس الله

ههنا حمسة مراتب: ضرّورة، مراتب یا یک بیل: خرورت، حاجت، منفعت ، زینت ، فضول پ و حاجة،و منفعة، و زينة و ضرورت: به که آدمی ای حد تک مینی فصول فالضرورة بلوغة حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك جائے کد اگر ممنوع کو تناول نہ کرے تو أوقارَب ..... والحاجة ہلاک یا قریب ہلاک ہوجائے ..... اور كالجائع الذي لو لم يجد ما حاجت کی مثال وہ بحو کا مخص ہے جسے كمانے كوند ملي قو الماك ند ہوليكن حزج و ياكلة لم يهلك، غير أنه مشقت عل پڑجائے۔ حاجت ہے وام يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح الحرام و يُبيح الفطر تطعی مباح نبین ہوتا، ہاں روز و جھوڑ تا

فی الصّوم (۱) فرق و افتیاز: مترورت اور حاجت کے درمیان فرق واقیاز ان کی تعریفات وقشر بھات سے میال ہے کہ:

(۱) مرورت بیل مجوری اس سالوی مان بسیاری دارد در ایر بیزه کارد کات کریدوری میان مثل زنید مان بان ایس بیان این ایس کرای ایک تناه در جانے

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضويه، ص:۸۹۸، ج:۱، باب النسل، رساله بارق النورد (۱۰۰۰)

 <sup>(</sup>۲) غنز العبون والبضائر شرح الاشناه والتطاؤن عن: ١٨٠٨ فاعدة كأنشه الغنور
 (۲) عنز العبون والبضائر شرح الاشناه والتطاؤن عن: ١٨٠٨ فاعدة كأنشه الغنور
 (۲) عنون كشور:

﴿ فَتَا الأَيْ كَمَاتُ بَيْادِي السولَ ﴾ في المنافي ال جب کہ حاجت میں مجبوری اس حد کوئیں چہنچی کہ ان میں سے کوئی ایک تاہ ہوجائے بلکہ صرف اس حدکو بہجتی ہے کہ بندہ حرام چیز کا ارتکاب نہ کرے تو اسے ضرر ومشقت سے دوحار ہوتا پڑے۔ (۲) ضرورت میں بندے کا اختیار ختم ہوجا تا ہے اور حرام میں مبتلا ہونے کے سوا كونى جاره كاربيل ره جاتا جب كه حاجت ميں اختيار بك كونه باقى رہتا ہے اوروه بالكل ناجار بين بوتار (٣٠) ضرورت میں ضررانی انتہا کو بھی جاتا ہے خواہ وہ ضرر جان ہویا ضررِ مال یا ضرريقل ونسب ودين اور جاجت ميں ضررايي انتها كونبيں پہنچا بلكه ايك درجه ینچر متاہے۔ سردی سے کانپ رہاہے تکراتنا کیڑا ہے کہ ہلاک نہ ہوگا تو مرتبه حاجت ہے اور اتنا بھی کیڑا نہ ہواور ہلاک ہوجائے یا ہلاکت کے قريب في جائي جائي وريب سيد (٢) بڑی احکام کے لحاظ شے دیکھا جاسے تو ضرورت مرجبہ فرض میں ہے اور حاجبت مرجدٌ واجب ميں لهذا اگر كسى كے ياس اتنا بھي ياني نہيں كه ہاتھ، يا وَلَ وَهِرِ عِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّاحِ أَسَكُولُوا اللَّهِ مِنْ كَا إِلَّهُ وَلَهُ و مِن كاللّ فريفيرفوت موجاك كالمير تبد مفرورت هجد أوراكرا تناياني بحكدا يك يادو بإران اعينا كودموسكتا يحكرتين بأربيل دحوسكتا تولست يمم كي اجازت أبيل كه يهال يالى كى كى بيت بدار تووفور روي كاكرسنت مؤكر ، فيموث جايك كى ورايان والاري كارفريف فت موجات يرجه عاجت ب (۵) غررت کارچھے رام کی کی میان موباتا ہے جب کرماجت کی ہج ھے مرات کروہ کی حالک اجاز سے میں ہے لیندا ارکو کی بھوک ہے مرد ہا ہو

Purchase Islami Books Online Contact:

و العظم من المراكز المائد في المراكز المركز المراكز المراكز المركز المركز المركز المراكز المركز المركز المركز المركز المركز ال

والمراول المنظام المنافع المنافع

## ﴿ فَقُدُ اللَّا كُ كُمَات بنيادى المولَ ﴾ ﴿ 138 ﴾ فَقُدُ اللَّ كُلُونِ اللَّهُ كُلُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہوگی۔خصوصاً ایسے مکروہات جو مذہب شافعی وغیرہ میں میاح قرار دیے کئے ہیں۔لہذاوہ کیکڑا کھا سکتاہے بول ہی حلال جانوروں کے وہ اعضا بمجتميل کھانا مکروہ ہے جیسے اوجھڑی وغیرہ وہ بھی کھاسکتا ہے لیکن مر داروخون وخزيركو باتطابيل لكاسكتاب

 ۲) جہال ضرورت محقق ہوگی وہاں حاجت بھی ضرور محقق ہوگی کہ ضرر دونوں میں مشترک طور پریایا جاتا ہے، لیکن جہال حاجت تحقق ہووہال ضروری تہیں کہ ضرورت بھی یائی جائے کہ حاجت میں ضررنبتاً بلکا ہوتا ہے لورضرورت میں باياجان والنضرر برداشت كى حدس بابر بوتاب ال كوايك حديث كى روشى ميل بحصية:

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ خولہ ہنت بیار نی کریم صلی التدنعالي عليه وبلم كي باركاه مين خاضر جوتين اورعوض كى يارسول الله، ميريد بال صرف ايك كيزاسه وال يمن فيض كاخون لك جاتا ہے تو میں کیا کروں ؟ حضور ملی اللہ تعالیٰ علیہ والم ينزيا كردب المجن ياك موجا وتواسب بموكرنما زيزمونه فولدت عرض كيا اكر قول كالرزود فيه الموقة كالمركارية فزيايا كرتتهار سيريل كيزات كؤوفولينا كافي منعاور خوان من الرئيس كون حرق من موكان

روی ابوداؤد عن آبی هریره، أنّ خولة بنت يسار أتت النّبيُّ صلَّى الله تعالىٰ عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوبٌ واحدٌ وأنا احيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: اذا طهرت فاغسليه ثم صلِّي فيه، قالت: قان لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك المادُ ولا يضُرُك أثره في استاده عبد الله بن لهيعة الهراك 

حَاشِهِ أَمَامُ سُلَنِي عَلَى تَبِينِينَ الْحَقَائِقُ ؛ صُن ٥٠٥ ع: ١٠٪ بُحُوالُهُ الرِّيَّا أَنْ سُرُنْك

كَيْ وَعَاجِت بِي مِزُورِ مُقَلِّ مِي كَ مُرُورِ السَّالِي مِي التَّحِيلُ كَا مَا عَمِيلًا



## حاجت کے باعث تخفیف ہونے کے شواہر

طاجنت کے باعث تخفیف ہونے کے متعدد شواہر کتاب وسنت میں پائے جاتے ہیں، ہم یہال صرف چند شواہر پیش کرتے ہیں۔ فیرشواہد دطرت کے ہیں عموی خصوصی

عموی سے مرادوہ شواہر ہیں جن کے عموم میں حاجت بھی پائی جاتی ہے اور غرورت بھی ناوز حصوصی سے مرادوہ شواہر ہیں جن سے خاص طور پر حاجت کی ججیت شابت ہوتی ہے۔

(1)=(الف) عمو**ی مثوامد**: ریده آیات میں جن میں بندوں ہے حربی یا عمر ودشواری کے مثانے اور ساقط کرنے کا ذکر ہے۔ مثلاً سورۂ مومنون کی رید آیت کر میں

هُوَ الْجَبَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ اللّه نِيْسِينِ پِنرِيْ اورتم پِروي مِن مِن فِي الذِينِ مِنْ حَرْجِ و (۱) وِي الذِينِ مِنْ حَرْجِ و (۱)

اک آیت کردن کے امول و فروع میں کولی آیا تھی ہیں دیا گیا ہے جوجری دھفت کا باعث ہواد تا کر بھی کی دجہ ہے وہ یا عشری موتوال میں ایر و موت کی راہ نکال کرجن کو دور کردیا گیا ہے معیر غرفیان کیا تکا تھے اور دورہ فائد کھے گا قانت اور بان کے غرر کرنے کی جائے

شرک کرار رونول کاری ہے۔ ان میں اور ان میں سے مرکز کی اور ان میں سے مرکز کی ایر کاری کی اور ان میں سے مرکز کی ایر کاری کاری کی ایر کی د ان میں کارون کی نور کرنے کی ایر کی کاری کرنے کی ایر کی کاری کرنے کی ایر کی کاری کرنے کی کاری کرنے کی کاری کرنے

(0) و ران پارېت ۲۸۸ الورس ۲۳

# الله المالي كرات بنيادي المول المحكمة المحكمة المول المحكمة ال

### (ب)ارشادباری ہے:

اللدتم برأساني جابتاب اورتم بروشواري

يُرِيُدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيُدُ بكُمُ العُسُرِّ. (1)

اس کی بھی دلیل درج بالانتمام مسائل ہیں، اور دوسرے کثیر مسائل بھی جو

كتاب وسنت اوركتب فقدمين مذكور بين مثلاً مشقت كي وجهه على بروضويا نمازك وفت مسواك كاحكم نه دينا بنما زعشا كاوفت مستحب كافي رات كيئة تك مؤخر مذكرنا

حضرت ابو ہریزہ ہے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں ای امت يرباعث مشقت نه بحضا تو برنماز كووتت انحين مسواك كالحكم ديتاب عن ابي هريرة عين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: لَوَلَا أَنِ اشْقَ على المومنين ، وفي حدیث زهیر. علی آمتی لامرتهم بالسواك عندكل صلوة. (۲)

ام المونين حفريت عائث صديقة رمني التدنعاني عنبا ے روایت کے کتا ایک شب بی کریم ملی اللہ تعالی عليدوهم في تفازعها في اتن تاخيز فرياني كدكاني رات ۶٬۲۶ اور مجدے نیازی ٹو <u>کے پ</u>ر مغور مجدین تشريف لي محدور تمان برمهاني ال كربعد فرمايا ک: "مشا کاوقت (مشخب) یبی ہے آگر چی آبی امت رشان في بحتاء اورايك روايت مين هي كداكر مری ادے پریتا تر باعث شعت ندول "

عن عائشة قالت: اعتم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة ختى دهب عامة الليل وحتى نام أهل المستجد ثم حرج فصلي فقال: "إنَّهُ لَوقتُهَا لُولًا أَنّ آشُقُ على امْتِي. و يَقِي حديث عبد الرزاق لولا أن

قرآن شريف، ١٨٩٠ البقرة: ٢.١ (i)

<sup>(</sup>Y) منجيح اسلم شريف، ص:۱۸۲۸، مناب الشواك الحالش التركات

(۲) یا جیسا کدرمضان کی راتوں میں بیویوں سے جماع کی اجازت ارشادباری ہے:

أُجِلَ لَكُمْ لِيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ رَوْنِ كَارِاتُوں مِن اِئِ عُورَوْن كَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ابتدائے اسلام میں بعیدنماز عشامیریوں ہے جماع کرنا حرام تھا جوامت کے لیے جزج ومشقت کا باوٹ ہنا ہائی آیت کریمہ میں حرمت کا پیام متسوخ فرما کر آئے مان عملا کردی گئی ہے۔

ريعاجت کي تحت کي جن کي رانگل ہے۔

(۲) بروازندی زاده کان دارول او کشاف بن می کیا کیا ہے دی۔ مان کے انزادا تھا فرید نامی نور کے داران اور کا دوران کی است

<sup>(</sup>i)) : "أصحبح سلم نتريف، ص: ١٢٨٠ مع: ١٠ ماك رفت العشاء ر قاكبرها:

<sup>(</sup>۷) ... قرآن طریف،۱۷۸۷ ارلیقری ۱

﴿ فَدَ الله كُ كَ رَتِ بِنِيادِ كَا السِّ اللَّهِ كَا اللَّهِ اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَيُمُّ اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَيُمُّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ زكوة تواتعيل لوكول كے ليے ہے بحقاح اور إنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِين وَالْعُمِلِينَ عَلَيْهَا زے ناداراور جوائے میل کرکے لائیں اور جن کےدلول کواسلام سےالفت دی جائے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وفِي الرِّقَابِ اور کرونیں چھڑانے میں اور قرض داروں کو وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيُلَ اللَّهِ وَ اورالله كى راه ميس اور مسافركو ـ ميهمرايا موا ابُن السَّبيل فَريُضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ط بالتدكا اورالتدعم وحكمت والاب وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ لِهِ (١) (الف) اس آیت کریمه میں زکوۃ کے فق داروں میں سب سے پہلے فقیر کا ذکر کیا كياب كيول كوفقروعاجى اكثر مصارف زكوة كي دار مونے كے ليے شرط ہے .(١) فقيركو بهلياس ليه بيان كيا كدسوات عامل قدمة لأن الفقر شرط في ومكاتب ومسافر كي مختاجي تمام مصارف جميع الاصناف الا العامل والمكاتب وابن السبيل (٣) زكوة بيلشرطب-نيزرد المحتار ميلي.

(٣) ﴿ رَدُ الْمُحْتَارُ ، صَ:٤٢ مَ جُ:٧ ﴿ أَوَّلَ بِالنَّا الْمُطِّرُفُكُ

<sup>(</sup>۱) قرآن شریف، ۱۰ التوبه: ۹.

<sup>(</sup>۲) فقیر: وہ ہے جس کے پاس اوٹی چیز ہوا ور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے بھی ہوائی کوشوال علال نہیں مسکیین: وہ ہے جس کے پاس بھی نہ ہووہ سوال کر سکتا ہے ۔ عاملین: وہ کوگ جن جن کوانا اس نے صدقے محصیل کرنے پڑ مقر رکیا ہو انھیں امام اتناوے جوان کا وران کے متعققین کے لیے کافی ہور قاب: اس نے مرادیے کہ جن غلاموں کوان کے الکون نے مکاش کرویا ہوا ور ایک مقد از ہال کی مقر رکر دی ہواس قدروہ اداکریں تھا آزاد جن ان کو آزاد کرائے نے کان کو آؤ دیا جائے۔ قرض وار: جو بھے کسی گناہ کے جتا ہے قرض ہوئے ہوں اور اتنا مال خارجے ہوں جس کے خارد کریں انھیں اوالے قرض جن بی بال زکو ڈھے مدودی جائے خالفہ کی راقہ بین جن کرے ہے خراد کے سامان جائدین اور نا دارجا جوں پر میرف کرتا ہے ۔ ایس میکی ہے وہ سالہ مراد ہیں جن کے بات سال شدہ کے درخوان العرفان)

Marin Mark and Arthur Marin Ma نقردا حتیاج سوائے عامل کے تمام اصناف زكاة مس شرط باورمسافر کے وطن میں مال ہوتو وہ فقیر کے درہے میں ہے۔ (برالرائق)

قوله: (لا يملك نصابا) قَيْدَ به لأن الفقر شرط في الأصناف كلِهَا إلَّا العامل. و ابنُ السبيل إذا كان له في وطنه مال بمنزلة الفقير . بحر اه .<sup>(1)</sup>

براييل ہے:

وبعِلَّةِ الفقر صار وا مصارف .(۲)

فیزای پیل ہے:

والفُقِراءُ هم المصارف. (٣)

احكام القرآن بيل ب

وجميع من ياخذ الصدقة من هلذه الأصناف فالما باخذ صدقة بالفقر والمؤلفة قلوبهم والعاملون, عليها لاياخذ ونها صدقة ..... وإنما قلنا ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرَّتُ إِنْ الخِدُ الصِّدَةُ مِن

أغنياتكم واركها في فقرائكم. فييّن إن الصادقة مضروفة الي

الفقراء، فدل ذلك على أن أكدا **(0)** 

محاتی کی علت کی وجہ سے ہی بیمصارف زکاة مصارف ہوئے ہیں۔

اور فقرابى تومصارف بير

جتنے مصارف زکوۃ میں ہیں سوائے مؤلفة القلوب اور عامل كيسبعي فقرو عناجي كي وجهست زكوة ليت بير وليل بيه ب كد في كريم صلى الله تعالى عليه ملم نے ارشاد فرمایا <sup>در</sup> مجھے تھم دیا تھیا ہے كدين تهارك اغنيات زكوة كاكر تبهار بے فقرا میں تعبیم کردوں۔'' تؤمركار عليدالعساؤة والسلام نے بیان فرما ديا كرمندقة نقرار مرف كياجات كاادريه اس بات کی دلیل ہے کہ زکوہ کوئی جی

رَبِوَالِمُحَارِيَ هُنَ ١٧٠، عَ: ٧٠ بَاكِ المصرف مِن كتابِ الركوة.

هنالية» هن ١٨٥٠» جنية بنات من يجون دفع الصدقات اليه (r)

يمناكة من ١٨٧٠، ع: ١٠ رياك من يجور ريع المستناك اليه 

# https://archive.org/details/@madni\_library ہے تھہ اسلامل ہے سات بنیادی اصول کے کہا تھے۔ 144

لا یا خذها صدقهٔ الا بالفقر وان مخض فقر فقائی می کا وجه کا اور الاصناف المذکورین انما قرآن عیم میں ندکورامنا گ اساب فقر ذکر وا بیانا لا سباب الفقر اه (۱) کیان کے لیان کے لیاد کرکے گئے ہیں۔ اور فقیراسے کہتے ہیں جوعتائ ہو، ندکہ منظر دونوں کی واضح پہچان ہے کہ حاجت شدید ہوا ور سوائے مُر داریا کم خزیر وغیرہ خبائث کے کھانے کوئی اور چارہ کا رنہ ہوتو مضطر ہے اور اگر حاجت اتنی شدید نہ ویاان خبائث ومحر مات کے سواجمی چارہ کا رہوتو مختاج ہے۔ اب بیا حتیا ن زیادہ ہوتو مسکین ہے ورنہ فقیر، اور بہر حال یہ فقر واحتیاج درجہ حاجت میں ہے، ندکہ درجہ صرورت میں ، کہ درجہ سے مرد خشر ورت میں میں درجہ کے حاجت میں ہوتو بندہ مضطر ہوجائے۔ اس کی وضاحت کے لیے امام ابو بکر رازی حنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیا قتباس ملاحظہ ہے۔

حفرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ کی

کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفرت معاذ

بن جبل رضی اللہ تغالی عنہ کو یمن جیجے

وقت یہ ہدایت فر مائی تھی کہ ان ہے تھی اللہ تغالی نے ان پرز کو ق فرش کی

ویٹا کہ اللہ تغالی نے ان پرز کو ق فرش کی

جاری کی اور ان کے فقیروں جی نے

اور افعی این الوقی نے سے دوایت کرنے تے

اور افعی این الوقی نے دوایت کرنے تے

اور افعی این الوقی نے نے اور ان کے فقیروں جی تھی کرنے تے

اور افعی این الوقی نے نے دوایت کرنے تے

اور افعی این الوقی نے نے ان کی تھی کرنے تے

اور افعی این الوقی نے نے ان کی تھی کرنے تے

اور افعی این الوقی نے نے ان کی تھی کرنے تے

اور افعی این الوقی نے نے ان کی تھی کرنے تے

اور افعی این الوقی نے نے ان کی تھی کرنے تے

اور افعی این الوقی نے نے ان کی تھی کرنے تے

اور افعی این الوقی نے نے ان کی تھی کرنے تے

اور افعی این الوقی نے نے ان کی تھی کرنے تے

اور افعی این الوقی نے نے ان کی تھی کرنے تے کہ کے تھی کرنے تے کہ کے تھی کرنے تے کہ کرنے تے کہ کے تھی کرنے تے کہ کرنے تے کرنے تے کہ کرنے تے ک

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاداً إلى اليمن قال له أخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة توخد من اغنيائهم وترد الى فقرائهم. وروى الاشعث عن ابن ابي صلى الله عليه وسلم بعث ضلى الله عليه وسلم بعث شاعيًا على الصدقة فأمرة أن

 <sup>(1)</sup> احكام القرآن، للإمام ابن بكن احما بن على الرازى الحضاهن الخنفي رحمه (الله
تعالى، من: ١٣٠٠ ع: ٤ ، قبيل باب الققير الذي يُجود أن يُعطَّيْ من القياف: ١٠٠٠

الله فقراعلای کے مات بنیادی اصول کے کہا تھے اعلاق کے کہا تھے اعلاق کے کہا تھے اعلاق کے کہا تھے اعلاق کے کہا تھ ياخذ الصدقة من اغنيائنا می کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک فيقسمها في فقرائنا. عامل کو جانوروں کی زکاۃ وصول کرنے فلما جعل النبي صلى الله عليه کے کیے بھیجاتوات سے میکم دیا کہوہ ان وسلم النّاس صنفين فقراء و کے مال داروں سے زکوۃ وصول کرے أغنياء او جب أخذ الصدقة من اوران کے فقیروں میں تقلیم کرو ہے۔ صنف الاغنياء وردّها في الفقراء ان احادیث میں عنی اور فقر کے درمیان کوئی لم تبق ههنا واسطة بينهما ولما تبسر البيل باورعن اسے كہتے ہيں جودوسو كان الغنى هو الذي ملك مائتي درہم جاندی کا مالک ہوتو جو خص اس ہے کم درهم. وما دونها لم يكن کا الک ہوگا وہ فقیر ہے جس کے لیے زکا ۃ مالكها غيبا وجب أن يكون ليناجا تزب اورجب تمام نقتها كااس امر داخلاً في الفقراء فيجوز له پراتفاق ہے کہ جس کے پاس مبیح وشام اخذها. ولما اتفق الجميع على ك كمائ بجرت كم كمانا بواس ك\_لي ان من كان له دون الغداء والعشاء ذكوة حلال بيتومعلوم بوكيا كدركوة كى تنجل له الصدقة علمنا انها ليست اباحث ومشرورت شرعيه "كے تحقق بر ابالحتها موقوفة على الصرورة موقوف مبین سید جس کی بنیاد پر مردار الَّتِي تَحِلُ مُعِهَا النِينَةِ ، ( ) \* طلال ہوجا تا ہے۔ ال تغییل شعبی امراجی طرح داشی موکیا کرفقر اید فقر وحاجت زکو ق ک ان دارین آن کے کیے فرورت نرویر کا کفق فروری ہیں۔ مزید وضافت ہدا ہے تكررى دين سال هايون ها: وَيَكْتُونَ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ يَعِلُكُ أَوْلُ ﴿ مِنْ أَمُنَا لِسَاحِكُمُ مَا لِكَ مَوَالِكَ

Purchase Islami Books Online Contact:

المصارف ولأق عليها فادير عقيق عاجت برآ گائي بيس بو كتي الارد الله الما الحاجة لا يُوقف عليها فادير عقيق عاجت برآ گائي بيس بو كتي تواس

الحكم على دليلها وهو فقد كوليل ظاهر يعيى ملك نصاب كفتران

النصاب اله . (۱) ویکره نقل الزکون من بلد الی زکاة ایک شرے دوسرے شریعیجنا کروہ

ویکره نقل الزکونة من بلد الی زکاة ایک شرب دوسر مشربه بیجنا کرده بیگر بلد الا أن ینقلها الانسان الی بیکددسر مشرک ایسے لوگول کوز کاة بیجیج

قوم هم احوج من اهل بلده ، اس كشرك نقرات زياده محاج مول توييد

لما فيه زيادة دفع المحاجة. (٢) مروة بين كريزياده حاجت يورى كرتاب

(ب) اور عامل ومسافر کو بھی زکو ۃ دینے کی اجازت بوجہ حاجت ہی ہے گو

ان میں فقر کی علت نہ یا تی جائے۔

تنومرالابصارودرالخارميں ہے:

زکاۃ کا ایک معرف عال ہے لین منتصل زکرۃ
اگرچہ دوئن ہو کیوں کہ اس نے اپنے آپ کوال کام
سے فال کر رکھا ہے تو دو بقتر کاتا ہے اجرت کا معرف اللہ کا اس کا استحاد کا استحاد کا استحاد کا استحاد کا استحاد کا ایک کے اور مال داری دفت حاجت زکر تھے جاتر کا ایک کا ایک کے ایک کا ایک کے ایک کا ایک کے ایک کیا گریسا فرائے کے استحاد کیا گیا ہے۔

مالع بين\_ايائ برازاق من بدائع ہے ہے۔

فمصرفه عامل ولو غنيا لانه فرع نفسه لهذا العمل فيحتاج الى الكفاية والغنى لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل بحر عن البدائع أراكا

<sup>(</sup>١) . هدايه، ص: ١٨٧، ح: ١، باب من يجرن دفع الصدقات اليه رمن لا يجرن مجلس البركات

<sup>(</sup>٢) . هدايه، ص:٨٨٨، ج: ١، باب من يجوز ديع الصنفات الله ومن لايجور، مجلس الركات

<sup>(</sup>٣) . تنوير الإبصار و در مختار برهامش رد البحتان ، من: ٢٠٥٥ م: ٢٠٠ فيات العضرف.

الله الما كى كرمات بنيادى اصول كالكالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي حضرت ابوبرروه سدوايت كمنى كريم صلى عن ابي هريرة مرفوعا الي النبى صلَّى الله تعالى عليه التدنعالي عليه وسلم في فرمايا: السامية محرفتم وسلَّم أنه قال: يا امة محمَّد اس ذات جامع كمالات كى جس نے مجھے ق والذى بعثني بالحق لا يقبل کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ اللہ تعالی سی ایسے تشخص كاصدقه (زكوة) قبول نہيں فرماتا جس الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون الي صلته ويصرفها کے قرابت داراس کے صلہ و تعاون کے مختاج ہول اور دہ اے دوسروں پرصرف کرے م الى غيرهم والذي نفسني بيده لا ينظر الله الله يوم القيامة. ال ذات كى جس كرست قدرت ميس ميرى نقله في مجمع الفوائد جان ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی معزياللاوسط اه. (١) طرف نظر وحمت تہیں فرمائے گا۔

ان حدیث ہے معلوم ہوا کہ قرابت دارمخان ہوتو دو وجوہ سے زکو ہ کاحق دار ہے ایک تو وہی فقر واحتیاج جس کی بنا پر مختلف اصناف کے لوگ حق دار ہیں۔ دوسری وجہ قرابت ہے کہ اسے دینے سے صلیرحی بھی ہوگی۔

ماجت کااٹر اور دائرہ اٹر ، نقد کجن ابواب میں ضرورت تغییرا دکام و تخفیف احکام تخفیف احکام تخفیف احکام تخفیف احکام کی باعث ہے۔ فرق میں ہے کہ ضرورت کی باعث ہے۔ فرق میں ہے کہ ضرورت کی دجہت تھی ، فلنی ہر تنم کے محظورات و مسوعات مبال میں بات ہو جائے ہیں۔ جب کہ حاجت کی دجہتے صرف وہ ممنوعات مبال ہوئے ہیں جو لئی ہوئی ہوئی ہوئی وہ جب کہ حاجت کی دجہتے صرف وہ ممنوعات مبال ہوئے ہیں جو لئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی واجب ، کردورتر کی مردورتر کی مرزک واجب ،

ورد المحتارة من ٥٧٥ج وريات المعترف من كتاب الركوة.

کے فقد اسلامی کے مات بنیادی اسول کے خورے فرے پر ایک بارپانی بہہ جانا مرتبہ مضرورت عضو کا دھونا فرض ہے اس کے فرے فررے پر ایک بارپانی بہہ جانا مرتبہ مضرورت میں ہے۔ یو نبی میں ہے۔ کہ ہے اس کے طبارت ناممکن ، اور تشکیت مرتبہ حاجت میں ہے۔ یو نبی وضو میں منددھونے سے پہلے کی سنن ثلاث کہ یہ چاروں مؤکدات ہیں اور ان کے ترک میں ضرر"من زاد او نقص فقد تعدی و ظلم "()" میں ضرر"من زاد او نقص فقد تعدی و ظلم "()" ہم وضاحت کے لیے ذیل میں پھی شالیں پیش کرتے ہیں:
ہم وضاحت کے لیے ذیل میں پھی شالیں پیش کرتے ہیں:

عبادات وغيره بين اسباب تخفيف سات بين بہلاسبب و مسفر ہے اور اس سے وابست احکام دوطرح کے بیں۔ ایک: وہ احکام جوسفر طویل کے ساتھ خاص ہیں جیسے (۱) نماز میں قصر (۲) رمضان شریف کے روزے ندر کھنا (۳) ایک دن رات سے زیادہ موزے پر کے کرنا (۴) قربانی کا وجوب ساقط ہوتا۔سفرطویل اونٹ کی حال سے بین دن راست کا اوسط سنر ماليان عالية البيان مين م دومرے: دوا دکام جوسنرطویل کے ساتھ خاص نہیں، بلكه مطلقاً سنريعيٰ شهرھ باہر ہونے پر جاری ہوجاتے ہیں جیسے (۵) جمعد کی نماز ندرو معنا (۴) بحید کی زماز میں شامل ندہونا (ہے) جماعیت نماز کے غیر مافنری(۸) چیاہے پی<sup>ان</sup>ل کی اذابی (۹) پیم کا

جاز(۱۰) کی ایک بیری کو بنزین ما تقریصے کے

واعلم أنَّ أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة. الاول: السفر وهو نوعان. منه: ما يختص بالطويل وهو ثلثة ايام ولياليها وهو القصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة و سقوط الاضحيه على ما في غاية البيان.

والتانى: مالا يختص به: والمراد به مطلق الخروج عن المصروهو ترك الجمعة والعيدين، والجماعة والشقّل على الدّابة، و جواز التيمم واستحياب

<sup>(</sup>۱) . . فتاري رضويه، ص:٩٠ه ١٠ ع:١٠ رساله بارق النون في مقادين ما الطهور ومنا اكتنتي

المرابع المرا

لیے بیو یوں کے درمیان قرعاندازی کا استجاب و درمراسب و مرض اس کی رصتیں کثیر ہیں جیسے درمراسب فی رصنی یا دریا ہی اچھا (۱۱) وضوکرنے پر مرض کے برد صنے یا دریا ہیں اچھا ہوئے کا اندیشہ ہوتو تیم کی اجازت اور (۱۲) جماعت میں حاضر نہ ہونے کی جیموث اس رعایت کے ساتھ میں حاضر نہ ہونے کی جیموث اس رعایت کے ساتھ یہ کے رجاعت کی فضیات حاصل ہوگی۔

(۱۳) اہام کو اختلاط ہے بچائے اور اس پر شفقت کے لیے مغتری ہے قرآت ساقط کردی، (۱۳) اور جے کے لیے صرف دورکن۔ وقوق عرف اور طواف زیارت مغرر کیے (۱۵) اور وقت عرف اور طواف زیارت مغرر کیے (۱۵) اور وقت کی لیے طبارت کی شرط ندر کمی (۱۲) اور ای اور طواف میں ساقوں جکروں کورکن بیایا (۱۲) اور ای اور ای کورکن بیایا (۱۲) اور ای کورکن بیایا (۱۲) اور ای کورکن بیایا (۱۲) اور ای کورکن بیایا کو جمد و جے کرک کرن مغزا (۱۸) اور بارش کی وجہ ہے ترک برامت (۱۹) اور بارش کی وجہ ہے ترک برامت (۱۹) اور بارش کی وجہ و جے لیے برامت (۱۹) اور بارش کی وجہ و جے لیے برامت (۱۹) اور بارش کی وجہ و جے لیے برامت (۱۹) و جمد و جے کے لیے برامت (۱۹) و جمد و جے کے لیے برامت (۱۹) و جمد و جے کے لیے برامت اللہ برامت کی گئے دائے ای ہے برامت کی گئے در ایک ایک ہے برامت کی گئے در ایک ای جہ و کے کے ای کے برامت کی گئے در ایک ایک ہے برامت کی گئے در ایک کرنے در ایک ہے برامت کی گئے در ایک کرنے د

القرعة بين نسائه، والخوف والنائي؛ الكورض والخوف كثيرة. النيم عند الخوف من زيادة المرض أو بطوء والتّخلّف عن الجماعة مع حصول الفضيلة. (١)

واسقط القرأة عن الماموم الرابعة منها شفقة على الإمام دفعًا للتخليط عنه ولم يجعل للحج الاركين الرقارة ولم المعلمانة له ولم يجعل المجعد كلها اركان ومن فلك يجعل المجهد كلها اركان ومن فلك الركان والمائز والمائ

التسترد بجامع بالمال يجريون

<sup>(0)</sup> في الاغتيام والتطاقر ، هن ١٦٨ / القاعدة الزابق من الفن الأول. البشقة تحلك

# 

حائصه عورت برنمازون كى قضاوا جب نبيس كه ہر للمشقة عنه و عدم وجوب روز کی پانچ بانچ نمازی تفا کرنا مشقت کا قضاء الصلوة عن الحائض باعث ہے (۲۲)اور بے ہوش کی جب ایک لِتَكُرُّرها وسقوط القضاء ون رات سے زیادہ کی نمازیں قضا ہوجا کیں تو عن المُغمى عليه اذا زاد ای دفع مشقت کے لیے اس کے ذمہے قضا على يوم و ليلة وجوز صلوة الفرض في السفينة قاعدا معاف ہے(۲۲)اور کشتی میں کھڑے ہوکر نماز مع القدرة على القيام يزهن برچكرآن كالمحج انديشه وتوبيه كرنماز لخوف دوران الراس. (١) ير هنى اجازت ہے۔

صاحب اشاه حضرت محقق ابن جیم حفی مصری رحمة الله تعالی علید نے قاعد ہُ رابعه: "المشقة تجلبُ التبسیر" (مشقت آسانی لاتی ہے) میں مختلف الواب فقہ کے ایسے کثیر مسائل شارفر مائے ہیں جن میں آسانی "حاجت کے درجے کی مشقت "کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور بعض مقامات پر تو خود حضرت محقق نے "ماجت" کی صراحت بھی فرمائی ہے۔ مثلاً لکھنے ہیں:

بالعيب ومنه الرد اورای نوع ہے ہے (۲۳) تا یک جیب کی دجہ سے والتحالف ا ہے واہل کرنے گائی (۲۵) اور مدگی ومدعا علیہ ٠ والإقالة والحوالة والرهن دونوں کامسم کمانا (۲۷) اور بائع اور مشتری کا بھے کو والضمال والأبراء ع كرديا (١٤) أوراي ذيركا دين دوبرك والقرض والشركة سكواسك كرويط (۲۸) درواي (۲۹) اودوهان والصليح المتحجر (۲۰) اورائے کی کی کرویا (۱۳۱) اور والانجارة والوكالة قرمن (۲۲) اور فرک (۲۲) اور تن (۲۲) والمزارعة والمساقاة اوروكالت (۲۵)) اوراجاره (۲۷)) اورخارستان

(١) الإشياة والنظائر، ص: ٢٠١٠- ١٠ القاعدة الزابقة عن الأن الأوال:

﴿ فَتَرَا اللَّ كُماتَ بَنِياد كَا السَّولَ ﴾ ﴿ لَا تَعَالَى اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

على قولهما المفتى به رجه سے صاحبین کے ندہب مفتی بہ پر مزارعت للحاجة (۱) (۲۲) اور درخوں کو بٹائی پردینے کامعاملہ۔

یہ چند سائل ہیں جن میں اصل احکام پر بھی عمل ممکن ہے اگر یہ سہولتیں نہ ہوتیں تو بھی اصل احکام پر عمل ہوسکتا ہے۔ بلکہ بہت سے امور میں ہزار ہامقامات پر ہوتا بھی ہے مثلاً خیار عیب، اِقالہ، اِبراء، مُز ارعت، مساقاۃ کو عمل میں لائے بغیر بھی کاروان حیات ہیں روان دوان ہے اور بہر حال ان مسائل میں مشقت کی حیثیت ضرورت واضطرار کے درج میں بلکہ صرف حاجت کے درج میں ہے۔ ضرورت واضطرار کے درج میں بلکہ صرف حاجت کے درج میں ہے۔ حاجت کی مسائل کو بھی عام ہے:

پھر جاجت کی بیتا ثیراجتها دی امور کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ موار دنصوص اور اجها می مسائل کو بھی عام ہے۔

مثال کے طور پروشوت دینا، لینانس سے حرام ہے۔ ارشاد باری ہے: وَلَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

يخزار شاور سالت ب

الزائنی والنرشنی فی النال (۲) رشت بے دالاادر پینزالارون جمی بن مراباحق فاست ومول کرنے کے لیے رشوت دینے کی اجازت ہے۔ نیاز میں کلام بالاجمال مفتر نماز ہے، اور اس رفعی مجاری شاہر ہے کرا پی نماز کو

<sup>()) ﴿</sup> الْاسْتِنَاهُ وَالْسَلَاكِ مِن: ١٠٠١ / الْتَاعِدَةُ الْرَابِعَةُ مِنَ الْبَنِّ الْأَوْلَ. ﴿

<sup>(7) ﴿</sup> الْتَرْغِيْبُ وَالْتَرْهِيْبُ اللَّيْدَرَى ﴿ ص: ٨ ، ع: ٦ ، كَتَابُ النَّمَا، مَطْنَى مَصَطْنَىٰ كَلْنُ وَمُحِمَّعُ الزَّوْالِةِ اللَّهِيْنُيْ عَ: ١ ، عن ١٩ (، كَتَابُ القَمَا مَطْنِع قَدْسَى.

والمحم المنفر للثراني، ع: ١٠ ص: ١١٪ واتحات السانة المتفين ع: ٢٠

عن ۲۸۹ و کور الفقال عديده ۱۸۳۸ خور ۱۸۳۰ د ۱۸۳۰

﴿ فَقَدُ اللهُ مِي كَمِات بِنِيادِ مِي السولِ ﴾ 152 ﴾ فَدَاللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَعْدُونِا جَارُز ہے۔ فساد وکرا ابت سے بچانے کی حاجت کے پیش نظر مقتدی کو لقمہ دینا جائز ہے۔ چنال چہاعلی حضرت علیدالرحمۃ فرماتے ہیں:

" بهار ب امام رضی الله تعالی عند کے نز دیک اصل ان مسائل میں بیر ہے کہ بنانااكر جدلفظا قرأت ما ذكرمثلا سبيح وتكبير بئاور بيسب أجزاواذ كارنمازي على مكر معنى كلام ہے كداس كا حاصل امام سے خطاب كرنا اور سكھانا ہوتا ہے يعنى تو بھولا اس کے بعد مجھے بیکرنا جاہیے۔ برظاہر ہے کہ اس سے بی عرض مراد ہونی ہے اور سامع کو بھی بہی معنی مفہوم تو اس کے کلام ہونے میں کیا شک رہا۔ اگر چیصورۃ ، قرآن یا ذكر ـ لهذا اكرنماز مين لسي يجي نامي كوخطاب كى نبيت ـ سے بير آيت كر نيمه: "بيه حيلي خذ الكتاب بَقُوَّةِ يرضى بالاتفاق نماز جاني ربي حالال كدوه حقيقتاً قرآن ہے۔ال بناير قياس بيتقا كهمطلقا بنانااكر جيه بركل هومفسد نماز هوكه جهب وه بلحاظ معنى كلام تقبرانو بببر حال افسادنماز كريه كالهمرجاجت اصلاح نماز كوفت بإجبال غاص تفعل واردي ہمارے ائمہنے اس قیاس کوترک فرمایا اور بھلم استخسان جس کے اعلی وجود سے تص و ضرورت ہے جواز کا عم ویا ولہذاتے میہ ہے کہ جب امام قراکت میں مجو لے مقتدی کو مطلقا بتانارواءاكر جدفدرواجب يزه جكابواكر جدايك سعدوس كاطرف انقال بى كيا بوكه صورت اولي ميل كوواجب ادا بوچكا مراحمال سے كدر كنے واجھنے كے سب كوئى لفظ اس كى زبان ستدايبانكل جائے جومفسد ثمار ہو،لبدامقتدى كوائى مُان ورست رکھنے کے لیے بتائے کی عاصت ہے۔ (۱)

ان سائل سے بیام بھی کمل کرنا ہے گیا کہ جائے ہے گزار جدا کام ٹرعیہ میں تغییر بھی ہوتی ہے جیسا کر تخفیف جوتی ہے۔ ہاں نماز اوقعاد ہے بیجانا ورجہ منرورت میں اور کراہت ہے جانا ورجہ واجب میں۔

ما مع الرائز ورب كا عربا وعلى وراين بالرائز

<sup>(</sup>۱) فتاوى رضوبه، ص:۲۰ ع: ۲۰ منتي دار الاشاعت بينارك وورد

الله الملك كرات بنيادى المول كالمحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي ا الما عامد واجمعة عامد \_\_\_\_

حاجمت خاصمہ: وہ حاجت ہے جو کی ایک فردیا ایک نوع کے لوگوں کے ساتھ خاص ہو۔ جیسے ٹوع آئی کے لیے جعہ و جماعت سے چھوٹ ، نوع مسافر کے لیے بھی جعہ و جماعت سے چھوٹ، نیز دوسری رصتیں ، نوع مقتدی کے لیے لقمہ دینے کی اجازت بختاج کے لیے سود پر قرض لینے کی اجازت ،وغیرہ۔ حاجمت عاممہ: جو کسی نوع کے لوگوں کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ وہ کسی صوبے یا ملک باعامہ بلاداسلام کے اکثر لوگول کی حاجت ہو۔ جیسے اجارہ کا جواز، نیج استصناع كاجواز وغيره اورببرحال بيهاجت بهحى ضرورت كةائم مقام بموجاتي ہے۔ مثلاً اجارہ بوجہ عاجت جائز ہے۔ لیکن اب برائے برائے شرول میں اس نے ضرورت كالمكل بول اختياركر لى ب كداكراس كے بطلان كافيملەصادركردياجائے تو دنياك كرورول انبان بے كھر ہوجا نيل كے اور لا كھول تجارتيں ومعيشتيں تاہ و برباد ہوجا نیل کی۔ اس طرح کی بیجید کی حاجت خاصہ میں بھی یائی جاتی ہے۔ لہذا جب حاجت خاصه بإعامه بيل الرطرح كامشكلات سائسة تبي جن ك باعث آدى كو ارتكاب مخطور كے ليے بجور مونا را بے قوال وقت حاجت كوفتر ورت كے در ہے مي

تنگیم کیا جاتا ہے بلظاد بگریوں تھے۔ عاجت کے درجے والے امور محل حالات کی نزاکت کی دجہے ''ضرورت کے درجے میں بھنج جاتے ہیں اور ان کے فوت ہونے ہے دین یا جان ہیا مقل یا

نسب بالمال فوت موجاتا ہے ایسے حالات میں وہ حاجت ضرورت میں تبریل موجاتی ہے۔ جیسا کر درکے شرول میں آئی اجازے کی جی حالت ہے۔

, משקוש לאנינדט

# ﴿ فَتَرَا اللَّ كَمَاتَ بِنَيادِي المُولِ ﴾ ﴿ فَتَرَا اللَّهُ كَا اللَّهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ اللّ

 وثانيها: حاجية: غير واصلة الى حَدِ الضّرورة كالبيع والإجارة والمُضاربة إلاّ قليلا من جزئيات بعضِ العقود فإنها بفواتها يفوت واحدٌ من الضرورية كاستئجار المُرضِعة للطفل مثلاً إذ لو لم يُشَرَع تَلَفَ نفسُ الولدِ فوصَلَ الى ضرورة حفظ النفس وكذا شراء مقدار القوت واللّباس يتقى به من البحر والبرد وأمثالِها لكن يقى لقلّتها لا تخرج كلّياتُ العقود عن الحاجية. (1)

(ای لیے انھیں براہ راست' ضرورت' نہیں کہا جاتا بلک' واجت بمزور ضرورت' سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ن ر .

اور حاجت جب ترقی کر کے درجہ ضرورت میں بھی جاتی ہے تو اس کی تا غیر وہی ہوجانی ہے جو منرورت شرعیہ کی ہے اور اس کی تا غیر کے ولاک بھی وہی ہیں جو ضرورت کی ججت کے بیان میں گزرہے۔

صاحب اشاه نه ال فق يري روشي والي يد ووفر التي ين

الحاجة تنزل منزلة و عجتها مويانام كالزروم مروت

الضرورة عامنة كانت او عن في بال ين (۱) ين بريب كرنواف

خاصة" ولهذا جوزت حرق الرابار الرابار الراباري (١٠٠١) الراباي

(۱) . مسلم النبوت و فواتح الرحموت، عن: ٢٦٢ مع: ٢) فعال في العلة

المركز الماك كرات بنيادى اصول كالمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الاجارة على خلاف وجدے ہم نے کہا کہ گھر کا اجارہ کسی گھر کی القياس للحاجة، ولذا قلنا منغعت كي وض مين ناجائز بكر منغعت لاتجوز اجارة بيت بمنافع ا کیا ہے اور اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اس کے بيت لا تحاد جنس المنفعة برخلاف اگر بیاجارہ کسی متاع یا رویئے کے فلا حاجة، بحلاف ما إذا عوض مواق جائز ہے کہ اس کی حاجت بائی جاتی اختلف و منها صمان ہے (۳) منت کی کفالت بصورت استحقاق کا الدرك حجوز على خلاف جواز بھی اسی حالت کی بناپر ہے (ہم) بیج ملم در القياس ومن ذلك جواز اصل تع معدوم ہے جونا جائز ہے مرمفلسوں کی السلم على خلاف القياس عاجت كالحاظ كركے خلاف تياس اس كى لكونه بيع المعدوم دفعا اجازت بوئی (۵) نیج استصناع (فرمائش لحاجة المفاليس، و منها كرك يجمه بنوانا) كاجواز بمي اي حاجت كي بنا جواز الاستصناع للحاجة برے۔(۱) اور قدیہ وبغیہ میں ہے کرمخاج کے کیے سودی قرض لینا جائز ہے۔ (یہاں مخاج وفي القنية دوالبغية يجوز للمجتاج الاستقراض سے مراد وہ مخفل ہے جس کی حاجت ''ورجہ مزورت عیل ہو۔)۔ إلى عباريت بيل افنان درك اور المسلمعتان عاجت خاصه كامثالين بين جوانتانی زندگی ہے مدر دجہ جوانے کی دجہ سے شرورت کا درجہ اختیار کر چی ہیں۔

# 

)) الاعتقاد والعقالي مص عن العقاليا العقاليا العن العقاليا العن العن الاول ا

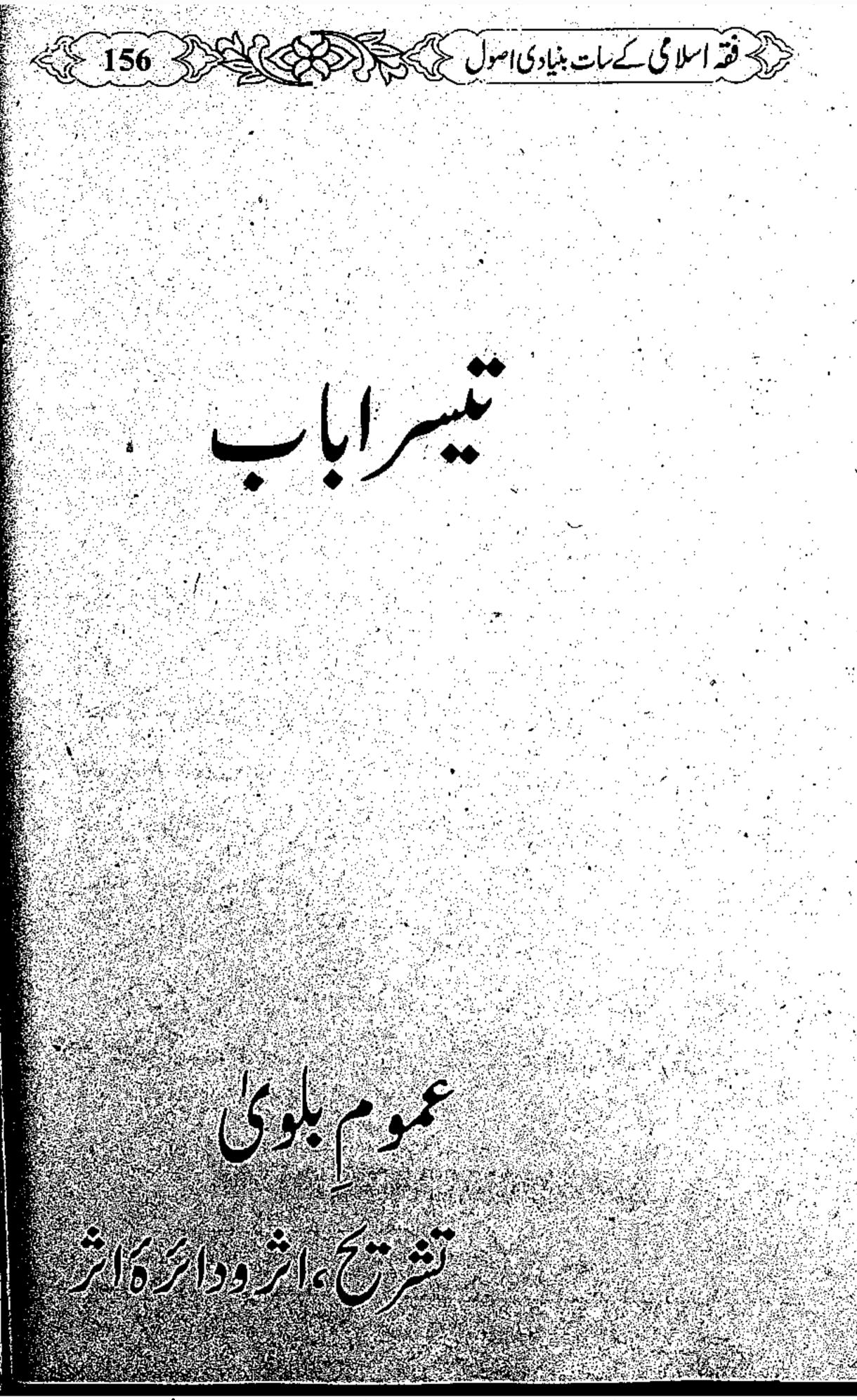

Purchase Islami Books Online Contact:

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad



# عمو م بلوي

# تشرح ، الراوردار والروار

عموم بلوی بھی اسباب تخفیف سے ہے جس کاحرج ومشقت کے ازالہ میں برا کراار ہے اور اس کا دائرہ اڑ بھی خاصا وسیع ہے، جیسا کہ ذیل کے مباحث سے

عموم بلوى كاتشرى الغوى حيثيت سيد عموم بلوى كالفظم عنى ب عام مشقت، أزمالش، امتحان، سب كايا اكثر كالمشقت مين يجنس جانا، أزمالش يا امتحان میں مبتلا ہونا۔ میددولفظول کا مرکب ہے۔عموم۔ اور۔ بکوی اس لیے ہم الگ الگ دونون کے لغوی معالی بیان کرتے ہیں ، جن کے جموعہ سے اس مرکب کی تشریح والتح بوكرسا فيفاكها يري

عموم: كالغوى معنى بعام مونا، شامل مونا، شاكع مونا، افراد كااحاط كرنا بها عِا تَاسِينَ "عِبُمُ الْمُطِرُ البالادَ" بَارْشَ مَمَّا مِثْهُرُون مِن مولَى . فريد عفر حفرت علامه سيد نثريف جرجاني رحمة التدنعالي عليه ايني مشهور

كَابُ إِنْ كِتَابِ الْعِمْرِيفَاتِ " بِن لِكُتِ بِن !

العُمْرة في اللغة عبارة عن ورعموم كالغوى متى شبه أفراد كالعاط كرناء أفراد الحاطة الأفرادة لغة الد. (١)

العُمُوم هِم الشيول، و ذلك

عوم کامی نول ہے اور یے کڑھ کے واقعاد سے ہے، کیا جاتا ہے عمر عدر ما: ماعتباري الكثرة. ويقال عبه

(۱۱) کالبالشرسات،من،۸۵٪



كذا وعممهم بكذا عما وعموما شامل مواكسي شركتمام لوكون كوعامه كها والعَامَّةُ سُمُّوا بِذَلك لِكُثْرَتِهِمُ و جاتا ہے کہ وہ اپنی کثرت کی وجہ سے شہر میں تھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔

عُمُومِهم في البلد. (1) كتب اصول فقد مثلًا نور الانوار، اصول الشاشي، حسامي، نوصيح تلوح، مسلمً الثبوت وفوائح الرحموت وغيره مين جهي عموم كالمعني ونشمول وتناؤل وبهايا اليايي مسلم الثبوت وفواح الرحوت كے کلمات بيرين:

عموم كامعنى لغت اورعرف مين مطلقاً شمول ہے جیسے شہرول کے لیے بارش کا اور سامعین کے کیے آواز کاعموم وشمول۔ العُمومُ لغةً و عرفًا لِمُطلق الشمول كعموم المطر للبلاد والصُّوتِ لِلسَّامِعِينِ. (٢)

تورالاتواريس ہے:

عام: دہ لفظ ہے جو افراد کو ایک ساتھ مجموعی طور پر شامل ہو(نہ کر علی جیل البدل باری باری کرے۔) اور "بَلُولى" يا "بَلِيَّة" كامعنى بم مشقت، أزمالش، امتخان، مصيبت، م

امّا العام: فَمَا يَتَنَاوَلُ افرادًا على سبيل الشمول اه. (٣)

تكليف جبيها كدكتب لغت مين اس كي صراحت هيه مثلاً: قرآن عليم كى معتمد لغت المفردات ميل ہے:

ہلی: کہا جاتا ہے"بلی النَّوبُ بَلاء " کہرا ملاة سَعَرُ: سِنرِتْ تَعَكَادِيات بَلُوْتُهُ : بِينَ عَنْ السِّيحِ فِانْجِاءُ كُولًا كُرِينَ عِنْ عَنْ عَنْ است بار باز جاج کر تمکاریا ، اور غیم

بلى: يُقَالَ بَلِيَ التُّوبُ بِلَى وِبَلاَّءُ خَلَق. ومنهُ لمَنُ قِيلَ سَافَرَ بلاهُ سِفرٌ أَى ابُلاهُ السَّفرُ. وَبَلُوتُهُ: أَخْتَبَرُتُهُ كَأْنِي أَخُلَقْتُهُ مِنْ كُثْرٌةً اختباري لهُ. وسُمِّي العُمُّ بُلاءً

<sup>(1)</sup> النفردات في غريب القرآن أص١٠٠٠

<sup>(</sup>r) مسلم الثبوت و فواتح الرحموت عون ١٠٥٨ عند مسئلة العموم حقيقة في اللفظ

<sup>(</sup>r) تور الاتواريص ١٧٧، مبدئ العام، مجلس بوكائ

﴿ فَقُرَا لِمَا كُمُ كُمَاتُ بِنَادِ كَا الْعِلِي ﴾ ﴿ 159 كَالْكُونِ اللَّهِ كُلُّ الْكُلِّي ﴾ ﴿ 159

کوبلاء: ال حیثیت ہے کہا جاتا ہے کہ وہ جہم کو گھلا دیتا ہے اور قبکلیف کو گی وجہ سے بلاء کہا جاتا ہے ایک تو اس وجہ ہے کہ تمام طرح کی تکالیف بدن پر مشقت ہیں، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ تکالیف اختبارات بین، یعنی جانچ و آز مائش۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمانا: "اور ضرور شعیس وہ جانچیں ہے۔ یہاں تک کہ دیج کہ سیمیس وہ جانچیں ہے۔ یہاں تک کہ دیج کے لیں تہارے جانجیں ہے۔ یہاں تک کہ دیج کین اور ضابرین کو۔"

آ زمایا، امتحان لیا، اور قرآن عزیز میں ہے:'ادر ہم تمہاری آز مائٹن کرتے ہیں برائی اور جعلائی سے جاشچنے کو۔' خوب تھک کیا، عاجز ہوگیا۔

گزابوسیده بهرگیا، کمر نیست و تابود بهرگیا (اوسیده برد تا بازاری کامل جدو جهدکرنا از بانا کها جانا کیا کیا داده بازاری

بَمُ الرسِيلِ مِثْلَ ہِنَّ الْحَدَّرُ : (اللاق) : بلوا، وتلائز: الحَدَّرُ ا وفي الشريل العربر: (وتلوكم بالاغيار والحَدِّرُ فَيْنَا (عَدْدُّ: اعْدَاهُ النَّدُّ الاغيار:

وران خصود تمرسورة الاقصاء المرات

<sup>©).</sup> الكرماكري عربية القرارة عن

# ﴿ فَتَهُ اللَّا كُ كُمَاتَ بِنَادِي المُولِ ﴾ ﴿ فَتُمَّ اللَّ كُمُ كُمَّ اللَّهُ كُلُّ الْحَالَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ

اليه حتى رَضِيَ.

وَ\_ التَّوبُ: أَخُلَقَهُ.

(بالي) فُلَانًا وبه: اهتمَّ به.

(بَلِّيَ) الثوبَ ونحوه: أُخُلَقُهُ و\_

السُّفُرُ فلانًا وغيرُه: أَتُعَبَّهُ

(التَلاه): يَجَرُّبُهُ وَعَرَفَهُ.

(اَلْبَلاءُ): المحنة تنزل بالمرء

لِيُخْتَبَرَبها و\_ الغم والحزن و\_

الجهد الشديد في الأمر.

(اَلْبَلُوى) البلاء.

(اَلْبَلِيُّ): الشديد انبلَي.

(البَلِيَّة): البلاءُ و- في الجاهلية:

الناقة يموت صاحبها فتحبس على

قبره حتى تموت (ج) بالايا. (١)

راضی ہوگیا۔

أَبُلَى النُّوبُ: بُوسِيره كرويات

لحاظ كرناءا بميت محسوس كرناب

بوسيده كرناء تمكادينا

تجربه كرناء يبجانناب

مصيبت جوكى اضان يراس ليے اترے

كداست جانجا جائے ـ ثم ، حزن ، سخت ،

مشقنت مخت كوشش .

مصيبت ، آزماتش ـ

سخت بوسيده .

مصیبت۔وہ افکی جسے زمانہ جاہلیت

میں ان کے مالک کی قبر کے پاس باعد ھ

وية تق يهال تك كدده مرجاني وجع

محنت، مشقت، امتحان، آز ماکش، مصیبت، انتها کوچی جائے تو تغرورت ہے ورنه كم ازكم حاجت منرور يهديون بي منت ومثقت ونيره يع بينا افتاري بي به وسكتاب اور اضطراري يني غير اختياري محى درن بالامعاني كيين نظر لفظ بلوي ضرورت، طاجت ، اختیاری ، غیراختیاری سب کوعام ہے۔ فنا بهونا، نيست و نابود بونا، عابرنه بونا ايد من افغطرار دوخر درات كي معهوم ير

المعجم الوسيط بمن: ٧١٪

﴿ الله الم كرات بنياد كا اصول الم المحالي المحالية المحال

دلالت کرتا ہے، ان معانی کے لحاظ ہے بلوی غیراختیاری وضروری امور کے ساتھ خاص ہوگا۔

''اونٹنی جسے زمانۂ جاہلیت میں اس کے مالک کی قبر کے باس باندھتے اور بے جارہ پانی جسے زمانۂ جاہلیت میں اس کے مالک کی قبر کے باس باندھتے اور بے جارہ پانی کے درکھتے ، بہال تک کے مرجاتی '' بیٹنی شخت بجز واضطرار کی عکاسی کرتا ہے۔ لسان العرب میں ہے:

بَلَاد بَلُونُ الرَّجُلُ بَلُوا و بَلَاءٌ وابتَلَيْتُهُ: مِن نے اسے جانچا ، اس كا احتبَرتُهُ ۔ وَبَلَاهُ يَبُلُوهُ بَلُوا ؛ اذا جَرَّبَهٔ المُحانِ المَانِ بَرْبَهِ إِلَاهُ يَبُلُوهُ بَلُوا ؛ اذا جَرَّبَهٔ المُحانِ المَانُون وَالبِلُوةُ والبِلْيَةُ المُم بَلُون ، بِلُوه ، بِليَه بَلِيّه ، وَالْبِلُوةُ والبِلْيَةُ وَالْبِلْيَةُ وَالْبِلْيَةُ وَالْبِلْدُ وَالْجَمْعُ الْبِلَايا . (۱)

والبَلِيَّةُ وَالْبَلَاهُ وَالْجَمْعُ الْبِلَايا . (۱)

والبَلَاهُ وَالْبَلَاهُ وَالْجَمْعُ الْبِلَايا . (۱)

امتخان میں مشقت کامعنی پایا جاتا ہے، اور ریببر حال ایک عام مفہوم ہے جس میں اختیاری، غیراختیاری تمام امور شامل ہیں۔اس کے سواد وسرے معانی بھی لسان العرب میں بیان کیے گئے ہیں مگروہ سب المعجم الوسیط سے اوپر تقل ہو چکے۔ فقہا کے عرف میں ابتالا کا لفظ حرام میں تھنسنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔

ہدائیمیل ہے:

ذَلْت المسئلةُ على أَنَّ الملاهي يمندا المرك وليل ب كرمار عليوو كلها حَوَّام ب و كذا قولُ ابي ليب حرام بين، بون عي ام ابوطيفه رحمة حينفة "أَنْطَيْتُ" لأنَّ الابتلاء الله تعالى عليه كايدار فاد مجمى كه " بمن مبتلا يكون بالعبحرة م اهد (۱) بوكن بالعبحرة م اهد (۱) بوكن كون بالعبحرة م اهد (۱) بوكن كونون كرمعاني كوبيجا كيجية تو عموم بلوي كي تشريح بير المناحة الم

(r) - "هنالية: هناية عن ٢٠٠٥؛ ٤٠ كتاب الكراهية، مجلس البركات:

<sup>(</sup>i) المحمد الملكة العرب؛ ص: ٢٠ / ٢٠ ع: ٤ / ١ مار الكتب العلمية ، بيروت.



عموم بلوی کی تشری فقهی حیثیت سے:اس بے مایہ وعموم بلوی ک تعریف کتب فقہ میں نہ ملی، اس لیے اس سے تعلق سے فقہی جزئیات اور فقہا کے ارشادات كوسامن ركه كراس كى تشريح كى كوشش كى بهدمثلاً: كتاب الطهارة كا ایک مسئلہ ہے کہ غیر ماکول اللحم پرندے کی بیٹ امام اعظم علیہ الرحمة والرضوان کے نزد یک نجاستِ خفیفہ ہے کیول کہ اس میں عموم بلوی یایا جاتا ہے۔ مگر صاحبین رحمهما الله تعالی فرماتے ہیں کہ بہال عموم بلوی محقق تہیں کیوں کہ عموم کے لیے دو کثرت ابتلاء عايي جويهال مفقود ہے۔ چنال جبين الحقائق ميں ہے: ووجه التغليظ انه لا تكثر اصابته اه. (١)

ال کے تحت حاشیہ امام ملکی میں ہے: ای فلا یکون فیه بلوی اه. (۲)

مغلظہ ہونے کی وجد رہے کرزیادہ تربید لوگوں کے اوپر ہیں گرتی اس لیے اس میں بلوی وحرج مہیں۔

اس عبارت کے مفہوم مخالف سے بیمعلوم ہوا کہ عموم بلوی کے لیے رید ضروری ہے کہ مخطور میں ابتلاکٹر سے ہونا چاہیے۔

مح القدير ميس ين

لانها (أي البلوي) إنما تَتَخَقَّقُ عموم بلویٰ کا تحقق محض وہاں ہوتا ہے جہاں عام طورے یے مخطورے بچناد شوار ہو

باغلبية عُسر الإنفكاك. (٣)

اس عبارت سيدوبا على معلوم موسل ايك : يدكر عموم بلوي صرف وبال حقق موتاي جهال مخطور شرى يست بجناد شوار مو

**(**1) تبيين الحقائق، ص: ٤ مَنْ ٢٠٠٠] ١٠ باب الانجاس ، بركات رضا بور بثنار كجرات

حاشية تبيين الحقلق ص:٤٠٠٤ ع: ١ بناب الانجاش بركات رضا بوريند كجراك (Y)

غتم القدير؛ من: ٩ ٧٠ ، ع: ٧ ، باب الإنجاس وتطهير ها باكستان:

﴿ فَدُ اللَّا كُمَاتُ بِنَادِي السَّولِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَالُّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ دوسرے بیک بیدشواری نا در شہوء بلکه اعلب موء بعثی زیادہ تریائی جاتی مو۔ فقها بے کرام کے دوسرے ارشادات سے بھی یمی افادات واسمے ہوکرسامنے ائتے ہیں جیسا کہ آنے والے جزئیات اس کے شاہر ہیں۔ اور بیرحقیقت توسب برعیاں ہے کہ صرف عوام کالانعام کا ابتلا کوئی چیز جہیں، ورنہ عوام کا ابتلا بہت ہے معاصی میں ہوتا ہے مگر وہ طعی معتبر ہیں۔مثلا: سجدے میں انكليول كابيث نه لكناء سل مين ناك كيزم بالسي تك ياني نه جرهانا ، دارهي منذانا ، أثماز نهريره هناءغلط قرأت كرناوغيره عموم بلومی کی تعریف: اس تفصیل کی رشنی میں عموم بلوی کی تعریف بیہ ہوئی:' وہ حالت و کیفیت جس کے باعث عوام وخواص بھی محظور شرعی میں مبتلا ہوں اور دین، جان، عقل، نسب، مال یا ان میں ہے کسی ایک کے شخفط کے لیے اس سے البيخام عدرياحرج وضرركا سبب مو عموم بلویٰ کی تعریف اس بے ماریکو کتب فقہ میں کہیں نظر نہ آئی ،لیکن فقہا کے ارشادات ومواقع اطلاقات ہے عموم بلوی کی جو حقیقت اجا گرہوکرسا منے آئی وہ بہی ہے۔ عموم بلوی کا اثر ودائرہ اثر عموم بلوی بھی درجہ ضرورت میں ہوتا ہے الورجى ورجه عاجت ميل ال ليع جودائر الرعاجت اورضرورت كاب واي دائرة الر وعموم بلوى كالجمي بيهاتو فيجه خاص امور كوجيور كربيهى عامه ابواب فقه ميس تخفيف و الغيير طم كاسبب بين عبادات معاملات وغيره بحى شامل بين ـ عموم بلوى كمسائل: كتب نقد مي كثرت سے بائے جاتے ہيں۔ ہم ايبال شرف جنر كيان پراكنا كرت بيل پیمیان دوطری کے بین، بھاتو وہ بین جن سے بیٹامکن ہیں یعیٰ وہ درجہ فنرورت بين بان اور بهاي بن جن بن جن بين جو

Purchase Islami Books Online Contact:

الارجز فاجت على بال

# ﴿ فَدَ اللَّ كَ كِمَات بِنِورَكَ السُّولَ ﴾ ﴿ فَدَ اللَّهُ كُلِّ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كَا اللَّ

ہم ذیل میں صرف نمونے کے طور پر دونوں کے پھوٹوا ہدینی کرتے ہیں۔ وہ مسائل جن میں مخطور سے بیخام مکن شہو: اشاہ میں ہے:

اسباب تخفیف سے چھٹا سبب ویتواری و "عموم بلويا" بهد شريعت طاهرهاس كي وجه سے بھی احکام میں چھوٹ اور آساتی عطافرمالی ہے۔ یہی وجہ ہے کدورج ذیل چیزول سے نجاست کا تھم اٹھالیا گیا ہے (۱)معدور کے بدن سے تجاست برابرتکلی رہتی ہو كرجب بمي دعوب نجاست نكل أيئة اللي كي نماز نجاست کے ساتھ ہی تھے ہے۔ (۲-۲) كيرك من بوارهمل كاخون اكر چدزياده مو (٣) سول کی نوک کی مقدار کیڑے پر بیشاب کی مهمینلیں۔(۵) سرول کی کیجز (۲) شجاست کاار (رنگ، دهبه وغیره) جس کاازاله د شوار بهو(۷) اور قول مفتی بدر یالی کے برتنوں کے سوامیں بلی کا پیشاب(۸) نیز مذہب مفتی بد پر سونے والے ك منه كى رال (٩) اور بيل ك منه (١٠) خنك ياخانے كاغبار (ال) كوبركى را كھ كوچى است كى أسانى كيلي مانا كيا يعدون اكثر شرول من روني كاناياك مونالان آت كان (۱۲) چکارائے پیٹات آر بین کی طہارت بح ابى فرئاسة في المساور ١٠٠٠) الرميت كوسل رئية رفت النين وال جهيئ الناشي مبلات برالان کا د میں عمل

السادس: العُسر وعموم البلوي: (١) كالصلاة مع نجاسة المعذر التي تصيب ثيابة وكان كلّما غسلها خرجت. (٢) ودم البراغيث (٣) والبق في الغوب وان كَثرُ (٤) وبول تُرَشَّشَ على الثُوب قدرَ رُؤس الإبر(ه) وطين الشوارع(٦) واثر نجاسةٍ عَسُرَ زُوالَهُ (٧) وبول سِنُورٍ في غير اواني الماء، وعليه الفتوي (٨) وريق النائم مُطلقًا عَلَى المُفتى به (٩) وَأَفُواهِ الصِّبْيان (١٠) وغبار السرقين (١١) ومِن ذَلَكُ قُولُنا بِأَنَّ النَّارِ مُطَهِّرَةً للرَّوث والعَذرَة فقُلنا بطهارة رَمادها تَيْسِيرًا والَّه لَزَمَتُ نجاسة الخبر في غالب الأمصار (١٢) ومن ذلك طهارة بول الخُفَّاش وخُرُثه (۱۳) ومَاتَرُشُسُ عَلَى الغَاسِلِ مِنْ غَسَّالُة المنت مِثَا لائِنكِيُ الاحتراز عند (١٤) وكارائل

Purchase Islami Books Online Contact:

﴿ فَدَ اللَّا كُ كُمات بنياد كا السول ١٤٥٤﴾ ﴿ 165 ﴾

(۱۱۳) اوربازارون کا چیز کا وجس سے قدم

به السُّوق إذا ابْتَلْ به قَدَماه اه ملحصا. (۱)

(۵۱) بہارشریعت میں ہے:

موزی یا جوتے میں دلدار نجاست لکی جیسے یا خانہ، گوبر، منی تو اگر چہوہ نجاست تر ہو، کھر ہے اور رگڑنے سے پاک ہوجا کیں گے۔(۲) بيمسلك ينتخ ندب حضرت امام ابو يوسف رحمة اللدتعالى كاب جوانهول نے بوجهموم بلوی اختیار قرمایا۔ چنال چه مدارید میں ہے:

امام ابويوسف رحمة اللدتعالى عليه ستعمروي وعن ابي يوسف رحمه الله ے کہ جوتے کوز مین سے اچھی طرح ہو نچھ ديااس مين تجاست كااثر ندره تمياتو وه بوجه عموم بلوي واطلاق حديث باك بهوجائ كارمار يمشارخ حميم اللدتعالي كامونف

انه اذا مُسَحَّةً بالأرض حتَّى لم يبق أثرُ النجاسة يطهر لعُمُوم البَلويٰ واطلاق مَّايُرُويُ وعليه مشائخنا رحمهم الله تعالى. (٣) ح القدريين ہے:

وعلیٰ قول ابی یوسف اکثر المشائخ وهو المختار العُمُوم الِتُلُوِيُ آهِ.(٣)

اكثر مشائخ امام ابو بوسف رحمة اللدتعالى عليه كقول برحكم دية بين اورعموم بلوى كى وجهت کی مخاریه۔

- الاشتباه والنظائر، ص:٩٨٠٩٧ القاعدة الرابعة من الفن الاول، مطبع نول (1) كَشُون و صَ:٨٢٨ ٢٠٠ ، مطبع ادارة القرآن ، باكستان،
- بھار شریعت می:۱۰،۱۰۰،۱۰۰۰ نجس چیزوں کے بال کرنے کا طریقہ، قائری بك ڈپو، بریلی شریف (r)
  - هناله، ج: ﴿ وَمِنْ ٦ مُرَانُ الْانْجَاسُ وَتَطْهِيرُهَا ، مَجَلُسُ البركاتِ. (r)
    - فتع القايير؛ ص: ١٠٠١، ١٠٦٠) باب الأنجاس وتطهيرها باكستان. (n)

Purchase Islami Books Online Contact:

# ﴿ فَتَرَا اللَّ يُحْمَات بنيادى السول ﴿ فَتَرَا اللَّ يُحْمَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

رد المحتار كالفاظين:

اکثر مشائح امام ابو بوسف رحمیهٔ الله تعالی علیہ
کو قول پر ہیں ، ہی اصح و مختار ہے اور اسی پر
فتو کی ہے ایک تو عموم بلوگ کی وجہ ہے ،
دوسر ہے ابوداؤد شریف کی اس حدیث کی وجہ
سے کہ 'جب تم میں ہے کوئی مجد میں آئے تو
ایخ جوتے کود کھے لے اگر اس میں تجاست یا
کوئی گھن کی چیز گئی ہوتو اسے پو نجھ دے اور
جوتے ہے ہوئے نماز بڑھ لے۔ 'ایسانی بح

وعلى قول الثانى اكثرُ المَشَائِخ وهو الاصخُ المُشَائِخ وهو الاصخُ المُختَارُ وَعَلَيْهِ الفَتوىٰ لِعُمُومِ البَلوىٰ ولإطلاقِ حَدِيثِ أبى البَلوىٰ ولإطلاقِ حَدِيثِ أبى داؤد: "اذا جاءَ احدُكم في المسجد فلينظر فان رأى في نعلِه اَذَى و قدرًا فليمسحه في وقدرًا فليمسحه وكيصلِ فيهما" كما في البحر وغيره. (1)

(۱۲) نماز میں قرات میں اعرائی غلطی بیجه عموم بلوی مقد نماز نہیں۔ رد المحتار میں ہے:

وقال بعض المشائخ: لا تفسد بعض مثال في فرمايا كر عوم بلوى كي وجد لعموم البلوى . (۲) سينماز فاسدند توگار

اب ای پرفتوکی ہے۔ (کا) فمآوی قاضی خان میں ہے:

ولو أن سكة فيها دور لقوم فرمى بعض اصحاب السكة بشلجهم فزلق بها انسان او دائة فهليك قال ميحمل

(1)

گل میں اوگوں کے مکانات ہیں، انجین میں ہے ایک میں نے راستانی برفت ڈال دی 'س ہے کوئی آدمی میں کیایا کوئی جانور کر کرمر کیا، توامام محرومہ الشرتغالی علیہ کا قول ہا

رد المحتان من: ٢٣٤، ع: ١ و ص: ٢٦١، ع: ١ أول باب الانجاس

<sup>(</sup>٢) ود المحقان ص: ٢٠١٦ع: ٢٠ وَابْ مَا يُعْسِدُ الْمُثَلُوةِ

رحمه الله تعالى: ان لم تكن يه كراكوية نافذه نه و (لوكون كاس السّكة نافذة لاضمان فيه وان يكرند بوتا بو) تو يهيك والعرضان كانت نافذة وجب الضمان بيس به اوراكر وه كوية نافذه بوتو ضان قالوا: هذا جواب القياس واجب بعلا فرمايا كه يجواب قياى وفي الاستحسان لايضمن به ادراسخانا "عموم بلوكا" كي وجه وفي الاستحسان لايضمن بهان واجب بيس خواه كوية نافذه بويا غير لعُمُوم البّلوي كانت السّكة ضان واجب بيس خواه كوية نافذه بويا غير نافذة اولم تكن (۱)

وه مسائل جن میں مخطور سے بچنامکن مو:اشاہ میں ہے:

(1) ومن هذا القبيل بيع الأمانة ال تبيل ين المانت بي يحي المانت بيع الوفاء جوّزه وقائمي كهاجاتا ب، المصاكم الأوفاء من المحقود وقائمي كهاجاتا ب، المصاكم الأوفاء من الوسعة . بخارا في آماني كه لي جائز قرار وبيائه في شرح الكنز من باب ويا، اس كاييان شرح كزباب خيار في الشرط الد (٢)

واث ہوکہ بطور نیج عینہ وغیرہ نیج وفاہد بیجنا اور اس سے وابسۃ فائدہ حاصل کرناممکن تھا۔ اس گی تفصیل کتاب مستطاب "کفل الفقیہ الفاهم" وغیرہ بین ہے۔ "

(۲) فاوی رضویه بین تالاب کے اجارے کے بارے بین ہے: "تعاملاً کتب میں اس اجارے کو ناجا کز دباطل فرمایا اور یہی موافق اصول و

<sup>(</sup>۱) قتاری قاضی خان، فصل فیدا یضدن بارسال الدانه علی هامش الفتاری الهندیه، ص ۱۹ ۲۰ م : ۲۰

<sup>(9) .</sup> الأشكاه ص: عن ( مبتحث النسر وعمد إليلوى القاعدة الرابعة من النن الأول: المنتقدة الرابعة من النن الأول: المنتقدة المنتقدة الرابعة من النن الأول: المنتقدة المنتقدة الرابعة من النن الأول: المنتقدة المنتقدة

# ﴿ فَتَرَا اللَّ كَ مَاتَ بِنِيادِي المولِ ﴾ ﴿ 168 ﴾ ﴿ أَفَتُمَ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ اللّ

قواعدند بسب ماور جامع المضمرات مل جواز يرفوى ديا

در عتار میں ہے کہ نالے اور دریا کا اجارہ یانی کے ساتھ جائز ہے،عموم بلوی کی وجہ ے ای پرفتوی ہے۔ (مضمرات) اور قواعد غرجب كا تقاضا بيه ب كدياني ك ساتھ دریا کا اجارہ باطل ہو، کیوں کہ میہ اجارہ یانی تلف کرنے (بہادینے) پر ہوا ہے جو فقہ کی زبان میں استعلاك عین ہاس کیے ضرورت پیش آئی کہموم بلوی کا سہارا کے کراسے جائز قرار دیا جائے جیے والے کا اجارہ بھی استهلاك عین پر بی ہوا ہے اور پوجہ عموم بلوی جائز ے۔صاحب مضمرات نے اچھا کیا کہموم بلویٰ کی وجہ سے جواز کا نویٰ دیا ، نہ ہیا کہ يهال ندبب كى خلاف ورزى سے بجنا دوطرح سے مكن تفاء چنال چيفاوى

في الدر المختار: جاز اجارة القناة والنهر مع الماء. به يُفتى لِعُمُومِ البَلويُ و مضمرات. انتهى أمّا النهرُ مع الماء فهذا هو الذى تقتضى القواعد ببطلان اجارته لانها إجارةً وَقَعَتُ عَلَى استِهُلاكِ عَين فاحتاج الّي الإستِناد بعُمُوم البَلويٰ كِما جاز اجارة الظئر مع أنها ايضًا على استهلاك عين. ولقد أحُسَنَ إذُ عَلَّلَ الافتاء

يعُمُوم البَلوى لا بحصول الحواز بالتبع اه. (١)

رضوبد کے ای فقے ہیں ہے۔

(الف) "اوراحوط بيه بحكة الأب ككنارك كي چند كر"زين محدود كين كرابي پردے، اور پانی وغيره سے انقاع مباح كردھے۔ يول اسے كرايراوراسے ياني، چھل جا تر طور پرل جا تيل کے:

"في البزازية بعد ماقدمنا عنها؛ والجيلة في الكلِّ أن ينبيًّا حر

<sup>،</sup> فتاوی رخبویه، جلد هشتم، ص:۷۵ ( ۱۵۸ – آو ( بستنی دار الاشاعت

الله الما ك كمات بنياد كا المول المهالي المحالي المحا

موضعًا معلومًا لعطن الماشية ويبيح الماء و المَرعى النح. " (ب) بازراعت كوكناركى زمين اور تالاب جس سياس زمين كويانى

دياجائے سب ملا کر کرايے بردے که تالاب کا اجارہ بھی بالتبع جائز ہوجا ہے۔

فأوى بزازيه من ب كدهد أب كا

"في البزازية: لم تصح اجارة اجاره درست میں ہے، کیون کرریا جارہ الشرب لوقوع الإجارة على استعلاك عين برجوا ہے۔ بال اكرز مين استهلاك العين مقصودًا إلا إذا

کے ساتھ صہ آب کو کرایے پردے یا احِرَ او يَاعَ مُعَ الْأَرُضِ فحينتُذِ

يجوز تبعًا اه. "(١) بيج توبية تبعأ جائز ہے۔

(سا) چی مشین کی جرتی کی حیثیت اجرت کی ہے اس طور پر بیقفیز طحان کے معنی میں ہے اس میں عوام وخواص بھی مبتلا ہیں اس کیے اس کی اجازت بوجہ عموم

حالال كداس سے بچابای طور برمكن ہے كدا فے كامالك اجرت بچھ بروها دے یا پہلے ہی گیہول وغیرہ سے چھورے دے۔

(۲۷) امام ابویوسف علیدالرحمة والرضوان کی روایت نادره کے مطابق يوجهوم بلوى اب ديهات ميل جعد جائز يه فأوى رضوبي جلدسوم مين ايك فتوى اى

حالال كداك مصفلا كابجنااورز غيب كذريد بهت مدعوام كوبجانامكن م (۵) وُلُو عَيْجُوائِ فَالْمُعَيْمُوالْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى كَدُارُ مِ عِنْ أَجِكَا بِ كه عوام الناس كے ساتھ ساتھ أكابر علم اور اصحاب ورع و تفوي بھي اس بيس مبتلا ، مرال تعن بنا من عمالين بيارباب بعيرت واسحاب فقد كروا في م

 <sup>(</sup>۱) متاری دصریه جلیهشتم ص:۷ ه اسنی دار الاشاعت.

# ﴿ فَتَمُ اللَّ يُ كَمَاتُ بِنِيادِي اصولَ ﴾ ﴿ فَتَمُ اللَّهُ يُكُونُ اللَّهُ يُكُمُّ اللَّهُ يُكُمُّ اللَّهُ ي

(۲) حقہ نوش کے جواز کی ایک وجہ عموم بلوی ہے۔ چنال چہ مجرد اعظم رماتے ہیں:

"بالجمله عندالتحقیق اس مسئله (حقدنوشی) میں سواتھم اباحت کے وکی راہ نہیں ہے، خصوصاً اسی حالت میں کہ عجماً وعرباً، شرقاً وغرباً عام مومنین بلادوبقاع تمام دنیا کواس سے ابتلا ہے تو عدم جواز کا تھم وینا عامہ امت مرحومہ کومعاذ اللہ فاسق بنانا ہے۔ جسے ملت حنفیہ محہ سہلہ غراء بیضاء ہرگز گوارہ نہیں فرماتی۔

یں کہتا ہوں اس ہے ہماری مرادیہ نہیں ہے

کرا کر عام مسلمان کی حرام ہیں بیتلا ہوجا کی

تو وہ حلال ہوجا تا ہے، بلکہ مقصود یہ ہے

"محوم بلوئ" از روئے شرع باعث تخفیف
ہے۔اور (پیمسٹم ہے کہ) جس امر بیں ہی

تگی آئی اس بیں وسعت بیدا ہوئی ہے۔لبذا
اگر کی اختلائی مسئلہ بیں "معوم بلوئ"
ہوجائے تو مسلمانوں کوش جوگی ہوگا۔ (جولاتا
ہوجائے تو مسلمانوں کوش جوگا۔ (جولاتا
ہوجائے معیامی)

اقول: ولسنا نعنى بهذا أن عامًة المسلمين اذا ابتلوا بحرام حل ، بل الآمر أن غموم البلوى من موجبات التخفيف شرعاً وما ضاق الأمر الا التسمع فاذا وقع ذلك في مسئلة مُختَلفي فيها ترجيح جانب اليسر عن صونا للمسلمين عن النسراة (ال

حقدنوی بھی فعل غیراختیاری بیس بلکداختیاری ہے۔ان مسائل ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ عوم بلوی کے لیے ہر ہر فرد کا ابتلامٹروری نبین سے بلکدا کڑا فراد کا ابتلا بھی کافی ہے۔ کیوں کہ بہت ہے لوگ ہیں جوحقہ نبین پینے ، تالاب کو اطار ہے گرمین لیتے ، دور مدیلائے کے لیے داریوں رکھتے

﴿ فَتُرَا اللَّ كُمات بنياد كا المولِّ ﴾ ﴿ فَتُرَا اللَّهُ كُم اللَّهُ فَدَّا اللَّهُ كُم اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(4) در مختار باب الأنجاس س بي ب:

لاباس بالخبر فيه اه.

فيه بلوي عامة. (١)

و رد المحتار شي ہے:

يدخل فيه كلّ ماكان فيه

تغير وانقلاب حقيقة وكان

ويطهر زيت تنجس بجعله تا پاک تیل کوصابن بنا دیا جائے تو وہ پاک ہوجائے گاعموم بلوی کی وجہ سے ای پرفتوی صابونا. به يفتي للبلوي كتنور رش بماء نجس ہے جسے تنور برنایاک بانی کا جھڑ کا ؤہوا تواس میں رونی پکانے میں کوئی حرج نہیں۔

يمى علم ان تمام چيزوں كا ہے جن كى حقيقت بدل جائے یامتغیر ہوجائے اور ساتھ ہی ان میں

عموم بلوی بھی ہو۔

نایاک خیل کے صابن سے بچنا ناممکن نہیں علم ہوتو ہرشخص نیج سکتا ہے پھر بھی ۔ منا

عموم بلوگ كالسل كتاب وسنت سيد: كتاب وسنت مين معوم بلوی کا اصل وه آیات و احادیث میں جن میں ''حرج'' کی وجہ سے تخفیف و رخصت عطا کی کئی ہے اور دوقع حرج ' کوشر بعث کے ' بنیادی اصول ' کا درجہ دیا گیا ہے۔ عموم بلوگ میں حرج عام ہوتا ہے اور لوگ زیادہ تر مشقت سے دوجیار ہوتے ہیں ال وجرسے اسے حرج کے بجائے عموم بلوی کے نام سے موسوم کیا گیا، یعن بدرج عام ک دومری تبیرے۔

. پیالی بی وه نصوص بھی اس کی اصل قرار یا کیں گی جن میں امست مر مومہ کواس كية تخفيف وأساني من نوازا كيا ہے كراصل حم يرلوك عام طور يرمل بدكرتے اور معاشي مين منتل موية وميه وردن (۱) نما زول كالغداد بين تخفيف كداد لأبياس وفت كي نازين فرنن موق مير عربتري بينايس ون کي نمازي معاف کر دي

(۱) يوروالتحقارة من: ۱۳۱۶ الاينجاس، ۱۳۱۰ الاينجاس، ۱۳۰۰ الاينجاس، ۱۳۰۰ الاينجاس، ۱۳۰۰ الاينجاس، ۱۳۰۰ الاينجاس،

# الله الما مي كرمات بنيادي المول المحالي المحالي المحالي المحالية ا

کئیں۔(۱)۔(۲) اور جیسے نماز عشا کے وقت مستحب میں تقذیم کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اس کا وقت مستحب نصف شب تھا گراس وقت میں اور کئی امت کے لیے شاق اور حرج عام کی باعث تھی ،اس لیے آپ نے اس کا حکم نہ اور اس طرح کی کثیر احادیث ہیں جن میں امت کو حرج عام سے یانے کے لیے آسان احکام ویے گئے ہیں۔

حرج اور عموم بلوی میں فرق: حرج اور عموم بلوی میں فرق میہ ہے کہ

حرج عام ہے اور عموم بلوئ خاص۔ جہاں عموم بلوئ ہوگا وہاں حرج بھی ضرور ہوگا میلن میضرور کی ہیں ہے کہ جہاں حرج ہووہاں عموم بلوئ بھی پایا جائے۔ مخضر آاس کی تشریخ

بدہے کہ عموم بلوی میں عوام وخواص سب کا عام طور پر مشقت وضرر میں ابتلا ضروری

ہے جب کہ حرج میں کسی ایک فرد کا مشقت وضرر میں مبتلا ہونا بھی کافی ہے۔مثلاً آنکھ

کے اندر شراب کی ایک بوند پر گئی اسے پائی سے پاک کرنے میں ضرر ہے، عورت کی

چوتی مضبوط گندھی ہے تو حسل کے لیے اسے کھولنے میں مشقت ہے اور پیضرر و

مشقت بلاشبه ایک فردخاص کے لیے ہے تو بہال حرج ہے مکرعموم بلوی ہیں۔

بلفظ ويكريول بعى كهاجاسكتاب كرحن كى دوسميس بيل

حرج خاص، حرج عام: "حرج عام" كوعموم بلوى كوكيت بين اور"حرج

خاص" کو" حرج " ہے موسوم کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ تصور کی دولی میں ہیں: "

تصور فقظ ، تصور مع الحكم في تصور فقط كوعام طور سے عرف منطق ميں ' تصور ؟ بى ہے موسوم كرتے ہيں اور اس سے مراد تقدر بن كامقابل لينے ہيں اور بھی اسے تصور فقط اور

تصورسافن يستجي ياوكرية بين \_

اعلى حفزت عليدالرحمه كي مراديهال حن شيري مطلق ہے جو حاجب و

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم شريفية من ١٠٠ م: ١٠ كتاب الإنمان، باب الإشراء:

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم شريف عص: ٢٩ ٢ مع: ١٠ مباب وقت العنياء و واخير ها

﴿ فَدَا اللَّ كَمَات بنيادى المولِّ ١٦٤ ﴿ فَدَا اللَّهُ كَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٦٤ ﴿

حرج خاص اور حرب عام معنی عموم بلوی دونوں کو عام ہے۔ای کیے آب نے بہاں

حاجت اورعموم بلوي كالكسية وكرندفر مايا

منصوص مسائل ميل عموم بلوى كااعتبار: امام فخر الدين عثان بن على

زيلعي حفى رحمة اللدتعالى عليه (متوفى ١٣٧٧هـ) فرمات بي كهمقام بص ميس عموم بلوي

كاكونى اعتبار بيل بين الحقائق مين وم طرازين

ولا اعتبار عنده (ای عند الإمام امام ابوحنيفه رخمة الثدنعالي عليه كيزويك مقام تص میں عموم باوی کا کوئی اعتبار تہیں أبي حنيفة) بالبلوي في موضع

النُّص كما في بول الآدمي، جیسے انسان کے بیشاب میں عموم بلوی

> فأن البلوي فيه اعم اه. (١) ہے، مگروہ عفوہیں ہے۔

سيكن امام ابن البمام كمال الدين حنى رحمة الثدنعالي عليه فرمات بين كه مقام نص مين بھی عموم بلوی معتبر ہے اور میص کا معارضہ رائے سے بیس ہے بلکہ در اصل بیص کا

معارضه لص سے ہے کیوں کہ ابتلا ہے عام کی وجہ سے حرج پیدا ہو گیا اور حرج نص

فرآنی سے مدور عہدار شادباری ہے:

اللدفة تمهار باوبردين من كوكي تنكى نه وَمَا جَعُلُ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنُ

**گری:** ( رگی۔

الام این البهام کی اصل عبارت ریه ہے:

وما قيل: "إنَّ البلوي لَا يُعتبرُ بيةول كه: مقام تص مين عموم بلوي كااعتبارتبين

في موضع النصّ عندُهُ . كبول جيے: "انسان كا پيثاب" نا قابل سليم ہے، الانسان" منسوع، بل فعتبر بلكةعموم بلوئ محقق هوتومقا منص مين بحي معتبر

موگا کد (ای بیل ترج شدید ہے اور) کھی اذا تحققت (التلوئ) لِلنَّصُ

النافي اللخزج ومواليس قرآن نے جرن کی فی فرمادی ہے اور بیرا ہے

Purchase Islami Books Online Contact:

(1) \* تبنين الخفائق عن ٢٧٤: م بال الأنجاس.

مُعارَضَة النَّصِ للنَّصِ وَيَاسَ كَوْرِ بَعِنْ النَّصِ النَّصِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْ

مجدداعظم اعلی حضرت علیہ الرحمة والرضوان بھی اسی کے قائل ہیں۔ چناں چہ آب نے فناوی رضویہ میں پڑویا کے مسئلہ میں اس کی صراحت فر مائی ہے۔ لکھتے ہیں اس کی صراحت فر مائی ہے۔ لکھتے ہیں اس کی صراحت فر مائی ہے۔ لکھتے ہیں اس پڑیا میں اسپرٹ کا ملنا اگر بطریق تہ شرعی ثابت بھی ہوتو اس میں شک نہیں کہ ہندیوں کواس کی رنگت میں ابتلائے عام ہے۔''

وعموم البلوی من موجبات ادر عموم بلوی اسباب تخفیف ہے ہماں تک التحفیف حتی من موضع کہ جس چیز کے بارے میں نص قطعی وارد ہے النص القطعی .

نه که کل اختلاف میں جو زمانهٔ صحابہ سے عہد مجتزین تک برابر اختلافی چلا ا۔ (۲)

مبین الحقائق میں جہاں امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات کھی ہے وہیں امام طلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاصیہ تبیین میں ایک نوٹ ککھ کران کی تقدی کی ہے۔ نوٹ میں انھوں نے امام ابن البہام کی بھی عبارت نقل کی اور اسے برقر اررکھا، اور اشاہ میں جو پیقل کیا: " وقال فی باب الائدجانس، ولا اعتبار عبدہ بالبلوی نی موضع النص النح "

تواس کے قائل بھی صاحب بین امام زیلی رخمة اللہ تعالی غلیہ بین نے امیل

<sup>(</sup>١) فتح القدير، ص ٩٠، ١٥، ١٠، بابُ الأنجاس وتظهيرها. ﴿

<sup>(</sup>۲) فتاری رضویه، ص ۹۰ ع: ۲ در منااکتندی میبایی:

میں امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیشبہ ہوا کہ مقام تص میں عموم بلوی کا اعتبار رائے

سي سي كماب وسنت كامعارضه ب توحضرت محقق في "بل تعتبر للنص النافي اللحرج. " فرماكراس كاازال فرماديا ـ

بات امام محقق کی وزنی ہے اس کیے یہی رائج ہے۔ مگر اس کا بیمطلب نہیں كمعموم بلوى كى وجه سي تص متروك ہوجائے گا، بلكه اس كى وجه سے اس كے حكم عمومی میں کچھ تحصیص ہوجائے گی۔لہذا بیبیٹاب کی نجاست نص سے ثابت ہے تو عموم بلوی کی وجہ سے وہ طہارت میں تبدیل نہ ہوگی البتہ سوئی کی نوک کی مقدار همینگیں عفوقراریا تیں گی۔

عموم بلوی حلت وحرمت میں بھی باعث مخفیف ہے: امام احمد رضافتد س مره فرماتے ہیں:

إنّ عموم البلوئ من موجبات عموم بلوى ازروي شرع باعث شخفيف ساور التخفيف شرعاً. ولا يخفى خادم نقہ پر پوشیدہ نہیں ہے کہ ریہ جس طرح على خادم الفقه ان هذا كما هو طہارت ونجاست کے باب میں اثر انداز ہے جارٍ في باب الطّهارة والنَّجاسَة ای طرح ایاحت وحرمت کے باب میں محی اثر كذلك في باب الإباحة انداز ہے۔ یہ وجد ہے کے عموم بلوی کا شاران والخرمة ولذا تراه من اموريس ہےجن كى وجه امام اعظم رضى الله مُسُوغًاتِ الإفتاءِ بقول غير تعالی عند کے علاوہ دوسرے امام کے قول پر الإمام الأعظم رضي الله تعالى نوی دینے کی اجازت ہے۔ جیسا کرمسکلہ

عنه أكما في مسئلة المنجارة خابرہ وغیرہ میں ہے۔ بلکہ ریان میں وغيزها، بل هو أمن مُنجزرَاتِ المَبل ے ہے جن کی وجہ سے ظاہر آلروایة کے الى رواية النوادر على يجلاف ظاهر خلاف روایات نادره کی طرف میلان جاز ہے۔ جیما کہ علما نے اس کی

الزواية . كما إنضوا : عليه . وقد

Purchase Islami Books Online Contact:

# الله الم كرمات بنيادى اصول كالمحالي المحالي المحالية المحالية الملكي كرمات بنيادى اصول كالمحالية المحالية المحا

تشبّث العلماء بهذا في كثير مِنُ مسائل الحلال والحرام. ففي الطريقة وشرحها الحديقة: في زماننا هذا لايمكن الأخذ بالقول الأخوط في الفتوى الذي أفتى به الأئمة وهو ما اختارة الفقية ابو الليث انه إن كان في غالب الطّن آنَّ اكثر مال الرّجل حلال جاز قبول هديته ومُعامَلته وفي رد المحتار من مسئلة بيع وفي رد المحتار من مسئلة بيع الثمار: لايخفي تَحقَّقُ الضّرورة

صراحت فرمائی ہے۔ اورعلاے كرام نے بہت سے مسائل حلال و حرام میں اس سے استدلال کیا ہے جنال جہ "مطريقة محرية اوراس كي شرح" حديقة ندية میں ہے کہ ہمارے زمانے میں اس قول اُحوط برفوی دیناجس برائر کرام نے دیا ہے مکن مبين \_اى كوفقيه الوالليث في اختيار كما كراكر غالب ممان موكه اس آدمي كا اكثر مال حلال ہے تو اس کا ہدیہ قبول کرنا اور اس کے ساتھ معامله كرناجا تزب ورنيس واهلضار شامی میں مجلول کی ہے کے مسئلہ میں ہے۔ ہارے زمانے میں مغرورت کا محقق پوشیدہ تبیں ہے۔ خصوصا شام کے شروشق میں۔ اوران کو عادت سے مثانے میں حرق ہے۔ ادرجس امريس بمي تلكي آئي اس عين وسعت بيدا مولَ ب- اوري بات فامر الرواية ب عدول كوجا تزقرار دبي بيهيدا تخايد اس کے علاوہ کی بہت کے مسائل ين بن کاو کر طويل ہے۔ اس تقريرے فامن الموالي من الموالية الموالية دالادام دور ہوگیا کہ ''عموم بلوگا'' معرف للبارك وتماست مستباب عن (أغاز



الطهارة والنجاسة، لا في باب بوتاب، شكر مت واباحث ك باب الطهارة والأباحة صرّح به بين علمات كرام نے اس كى صراحت النجرمة والإباحة صرّح به فين علمات كرام نے اس كى صراحت النجماعة الد. (۱)

محموم بلوئی سبب اختیاری ہے بااضطراری: عموم بلوئ سبب اختیاری بھی ہے اور سبب اختیاری بھی ہے اور سبب اختیاری کے فروع بھی ہے اور سبب اضطراری بھی۔ جیسا کر اس کے نغوی معانی اور اس کے فروع وجز نیات سے عیال ہے۔ ابھی جو سائل پیش ہوئے ہیں وہ بھی اس امر کے شاہد ہیں کے عوم بلوئی کے فرر بجہ مباح ہونے والے محظور دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جہال محظور ہے بجانا ممکن ہوتا ہے۔ وہر ہے وہ جہال محظور ہے بچانا ممکن ہوتا ہے۔ وہر ہے وہ جہال محظور ہے بچانا ممکن ہوتا ہے۔

ئر ۔ نوجہال مخطور سے بچنا ناممکن ہو وہال عموم بلوی اضطراری ہوتا ہے اور جہال ممکن ہو وہاں اختیاری ہوتا ہے۔

(۱) ابتلاکی منوع شرعی میں پایاجائے۔

(جو) عوام وخواص بھی اس میں مبتلا ہول\_

(۴) ال سے بینا بخت رن ومشقت کا باعث ہور

ن بھی جزئیات ہے ان شراط پر روٹی برتی ہے جن میں ہے بھر کرشند سطور میں بیٹن کے کے بیان دایک بڑ کیا بیان می ملاحظ فر ما کیں۔

ورفقار بین نجاست نیلو سکتار بین بهراحت ہے:

(0) نَكَارَى رَهُولَا) عَوْنَا 13) جَيْنَ (مُعَالِّهُ عَنَّ اللهِ عَانَ يَكَاكُ الأَفْرَانَ رَمَّا اكْلَوْمِي

# ﴿ فَتَمَ اللَّ كَ سَاتَ بِنَيادِى المُولِ ﴾ ﴿ وَمَا اللَّهُ ١٦٤ ﴾ ﴿ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ ١٦٤ ﴾ ﴿ وَمَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

صاحبین رحمما اللہ تعالی فرائے ہیں کہ نجاست خفیفہ ہے اور شرعلا لید میں ہے کہ صاحبین کا قول اظہر ہے اور امام محر رحمة اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد بوجہ عوم بلوی یا کے قرار دے دیا، یہی قول امام مالک رحمة اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔
مالک رحمة اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔

غير الطيور وقالا: مُخَفَّفة وفي الشّر نبلالية: قُولُهُمّا الشّر نبلالية: قُولُهُمّا الظهرُ. وَطَهَّرهُمَا محمد الخوّا للبَلوى وبه قال الخرّا للبَلوى وبه قال مالك. (۱)

امام محد رحمة الله تعالی علیه جب خلیفه ہارون رشید کے ساتھ شہوری میں داخل ہوئے اور ویکھا کہ درائے اور کے لیدوگورے مرائے کیدوگورے میں اور ان میں لوگوں کا ابتلاے عام بروے بن اور ان میں لوگوں کا ابتلاے عام ہے تو آپ نے ان کی طہارت کا تھم صاور فرمادیا، مشاری نے ان کی طہارت کا تھم صاور فرمادیا، مشاری نے ان کی طہارت کا تھم صاور کے بچرکو بھی تیا ہی گیا ہے۔ ایسا بی قول پر بخاری کے بچرکو بھی تیا ہی گیا ہے۔ ایسا بی قول پر بخاری کیا ہے۔ ایسا بی قول پر بخاری کیا ہے۔ ایسا بی قول پر بخاری کیا ہے۔ ایسا بی قول پر بخاری کے بچرکو بھی تیا ہی گیا ہے۔ ایسا بی قول پر بخاری کیا ہے۔ ایسا بی قول اور بالدین

ردالمحتار میں ہے:
(وظهرهٔ ما محمد اخرآ)
ای اخِرَ حین دخل الرَّی مع الخلیفة ورأی بلوی الناس مِن امتلاءِ الطُّرُقِ النَّاس مِن امتلاءِ الطُّرُقِ النَّاس مِن امتلاءِ الطُّرُقِ المَشَائحُ عَلَیٰ قوله هذا المَشَائحُ عَلَیٰ قوله هذا طین بخاری فتح (۱)

لیداور گوبر نجاست غلیظہ ہوں یا خفیفہ ٹاپاک تو بالا تفاق ہیں جس ہے آلودہ ہونا شرعاً ممنوع ہے۔امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب بفس نفیس مشاہدہ فرمالیا کہ عوام دخواص بھی اس آلودگی میں مبتلا ہیں اور اس سے بچنا بخت ترج ومشقت کا باعث ہے تو آپ نے اس کے پاک ہونے کا تھم ضاور فرماویا اس ایک جزیے بین غور فرما ہے تو اس سے تینوں شرائیا تا غیر پرروشی پرتی ہے۔

<sup>(</sup>i) در مختان باب الانجاس؛

<sup>(</sup>r) . ريالمحتان ص: ١٠٠٥ع: ١٠ بريالغارلإنجاس.

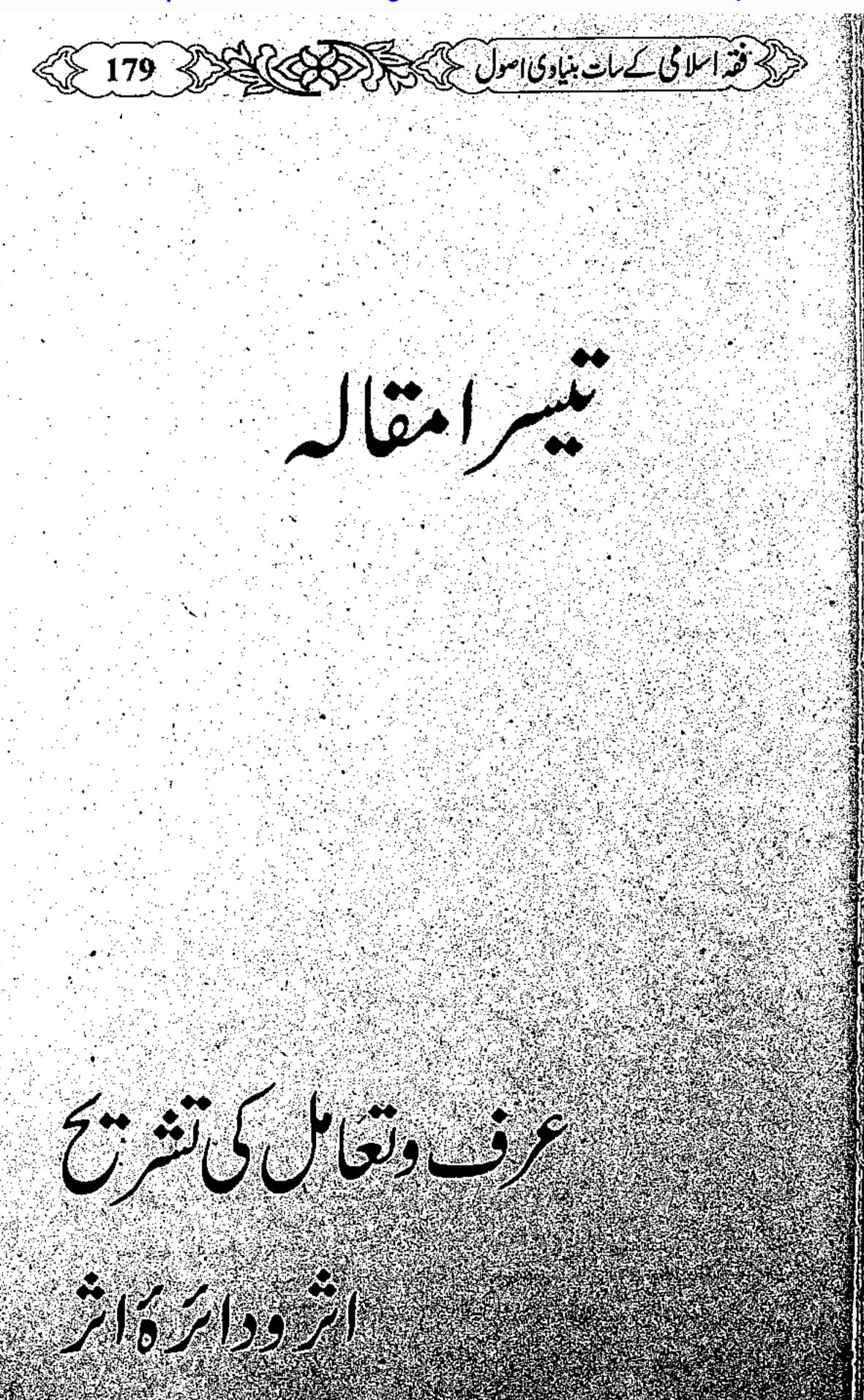

Purchase Islami Books Online Contact: For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

## 

بسم الله الرحمن الرحيم.

تمهيد

الحمدُ للهِ ربّ العلمين والصّلاة والسّلام على حبيبه سيّد المرسلين

وعلى اله وصحبه و أزواجه أجمعين.

ارباب علم ودانش كاعرف جسے فطرت سليمه قبول كرے ، شرعاً جيت ہے۔ كتب

مذہب میں بے شارمقامات براس کے جحت ہونے ،معتبر ہونے اور حکم ہونے کے

شوابد ملتے ہیں، مثلاً فقد فی کی معتمد کتاب ذخیرہ میں ہے:

تعامل جحت ہے اس کی وجہ سے قیاس

متروك ہو جاتا ہے اور حدیث عام

ہوتو خاص ہوجاتی ہے۔

والتَّعَامُلُ حُجَّةً يُتركُ به

القياسُ و يُخصّ به الآثر. (١)

علامہ بیری کی شرح اشباہ میں مبسوط سے ہے

عرف ہے تابت شدہ عمرتص ہے

ٹابت بندہ حکم کے مانند ہے۔

مون ہے جات شرہ مم نفل ہے۔ بارت شرہ مم کی طرح ہے د

جوبات علم بوده نمل ہے۔ مرزول اند ہے د الثابت بالعرف كالثابت بالنص.(٢)

شرح التير الكبير مين ہے

الثَّابِثُ بِالْعُرُفِ كَالثَّابِثِ بِالنَّصِ. (٣)

يزاى يى ہے:

الْمُعُرُّونُ بِالْعُرُّفُ كَالْمُشْرُوطِ

بالنَّصَ. (٣)

<sup>(</sup>۱) شرح عقود رسم النفتي ص:۸۸؛ (۲) اشترع عنود رسم النفتي اص:۹۵

<sup>(</sup>٣) عنرج السير الكبير مِص: ١٩٠٤م: ١٠ (٣) ﴿ عَنْرُجُ الْعَثِرُ الْكِيْنُومُ صَّنَ ١٠٢٢م؛ ١٤

﴿ فَرَّ اللهِ مِي كَمات بنيادى اسولِ ﴿ اللهِ اللهُ ال

اشاه میں ہے:
العادةُ مُحَكَّفَةُ (٣) عادت (اقوال میں نزاع کے وقت) مُلَّم ہے۔
العادةُ مُحَكَّفَةُ (٣) عادت (اقوال میں نزاع کے وقت) مُلَّم ہے۔
البزاا گرکسی سئے میں دو مختلف اقوال ہوں اورا کیک کے بارے میں بیصراحت
ہوعلیہ عملُ الدوم ای پرآج کے زیانے میں عمل ہے، یا بیصراحت ہو: علیہ عَمَلُ
الاحد التی پرامت کا عمل ہے۔ تو فتو کی ای قول پر ہوتا ہے، جیسا کہ فاو کی خبر ہواور
شرح محقود سم المفتی میں اس کا انکشاف کیا گیا ہے۔
شرح محقود سم المفتی میں اس کا انکشاف کیا گیا ہے۔
خود اصحاب ند بہ علیم الرحمۃ والرضوان نے کیٹر مسائل کی جمیار ہو اور فقہا
عادت پر رکھی ہے، جیسا کہ ہوا ہے ویٹر وت ہدا یہ وغیر ہا کے مطالعہ سے عیاں ہے اور فقہا
فراح یوں کر احکام کے نفاذ میں لوگوں کے عرف وعادت سے صرف نظر کرنا ہے شار
اوگوں پرظم کا باعث ہوگا اور اس سے حقوق کیٹر و کا ضیاع لازم آئے گا۔ پھر عرف و

عادت کے بیر لئے سے خلف ادوار نیں اکام بھی بدلئے رہے ہیں واس کے مرف و عادت کی فقت ان کی شرک شینسے اور تا ٹیروٹر الاتا ٹیرو نیر وکام فان عاص و منا بدت شرقوری ہے کا کہ ان کی روش میں شراقیا زیا جاسے کر رم دروان کے شرعا

<sup>(7)</sup> عند السر الكبر اص ۱۰۵۰ (۲) عندج السر الكبر اص ۱۰۵۰ (۳) (9) عند المالي الكبر الكبر

<sup>(</sup>r)) شرح عبر در سر البدي عن يا ا





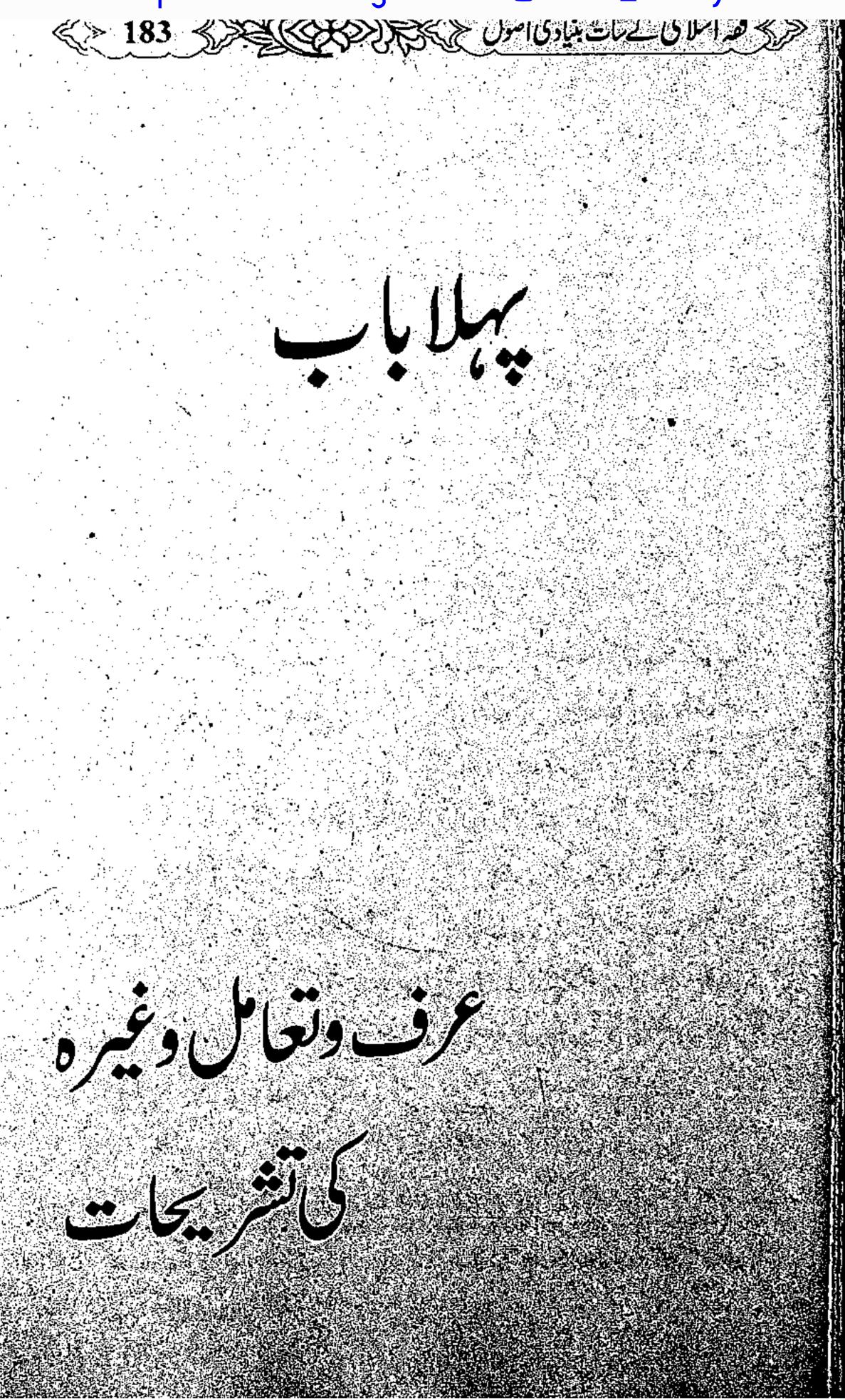

Purchase Islami Books Online Contact: For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

﴿ فَمُ اللَّ كَ سَاتَ بِنَيادِي السولِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ہم سب ہے پہلے عرف، تعامل، عادت، شعار وغیرہ فقہی اصطلاحات کی تشریح کرتے ہیں۔

عرف كلغوى معالى: عرف يامعروف كالمعنى ب

وه چیز، جیےلوگ جائے پیچائے ہوں۔ \* بہال ُناس یا لوگ کالفظ عوام وخواص سب کوعام ہے اور 'چیز 'سے مراد ہے اچھی چیز۔ کہ بری چیز معروف نہیں مُنگر ہوتی ہے اور بیدونوں ایک دوسرے کی مناز ہیں۔

عربي زبان كي مشهور ومتندلغت ولسان العرب على ي

العُرف والمَعرُوفُ واحدً، عرف اور معروف دونول آيك ضدُّ النَّكر. وهو كلّ ما ين تُكرُ (بَعني نامطوم چزيانا كوارونا تعرفُهُ النَّفسُ من الخير و آشاچيز) كافتد اور عرف كامنى ب تبسنا به، وتطمئن "براجي چيز جم سے طبيعت آشنا هو،

إليه. (۲)

(۲) رواج عیلن ، دستور بیسے ارشاد باری ہے:

وعلی المؤلود کهٔ رزفهٔ ش جی کابیهای بورتون کی فوراک و و کشونهٔ شالمهٔ اوف ۲۰۵۲ پوتاک به رزان دستوری موافق به حضرت مهند بعث عقید رضی که تنوال عنها نے اپنے شو برکی اجازت کے بغیر ان کے مال سے افراحات لینے کے مارے میں مسئلہ وریافت کیا تو جھور دریا تھا میں ا

الله تعالى عليه وللم لي في ارشاوفر ما يا:

، لاَ⊣لاً بالنفرُون. دين الريار ريار كرونور كرواني د

الى كانغرت كام المل حفزت علامه بذرالدين بجني زعية الله تقالي عليه يسانية

(۱) عمدة القارى ج: ۱ ۲ مص: ۱۹ د (۲) . النبال العرب عن: ۱۸٪ (بروت)

(۲) ۲۰۳۰ – البقره ۲۰۳۰ (۳)

THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

البراد بالبعروف القدر معروف مراديهال اتى مقدار نفقه البراد بالبعروف القدر معروف معروف مواديهال اتى مقدار نفقه الذي غرف بالغادة أنه أنه به معرف الزار كي كي كافى مونا الكفاية الدوم و

(۳) اصطلاح، تتلیم کردہ امور، جیسے عرف الشّرعُ: شریعت کی اصطلاح، اللّم کردہ امور، جیسے عرف الشّرعُ: شریعت کی اصطلاح، اللّم کو کے اصطلاح، اللّم کو کے اصطلاح، اللّم کو کے اسطلاح، اللّم کو کے اللّم کا الم کا اللّم کا اللّم کا اللّم کا اللّم کا اللّم کا اللّم کا اللّم

تنگیم کرده امور

(۱) : عملة الغارى؛ ص: ۱۹ ٥٥ ع: ۱ ۱۸ متاك سبة البرأة الناحات عنها روجها و سبة البرك

<sup>(</sup>r)) . مُتِحَ الْعَارَى مِنْ 1939 مَنْ 176 مُكِتَّمَة بِأَارُ أَبِي حِمَانَ ا

# https://archive.org/details/@madni\_library 186 مرائع المسامر جوعام طور برعوام وخواص کے درمیان اچھا سمجھے جانے کی وجہ ہے درمیان المجھول سلیمہ اسے شلیم کرتی ہوں۔'' دائع ہواور عقول سلیمہ اسے شلیم کرتی ہوں۔'' دامر'' کالفظ قول وقعل دونوں کوعام ہے۔

بہی تعریف علامہ مبة اللہ بیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح اشاہ میں مستصفی سے نظر کی اشاہ میں مستصفی سے نظر کی اشاہ میں اللہ بیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح اشاہ میں اللہ سے نقل کی ہے، لکھتے ہیں:

مستصفیٰ میں ہے کہ عادت اور عرف وہ چیز ہے جونفوس انسانی میں عقول سلیمہ کے اچھا سبحنے کی وجہ سے رہے بس جائے اور سلیم طبیعتیں اسے قبول کریں۔

"فِي المُستَصفى : العادة والعرف مَا استَقَرَّ في النَّفُوسِ والعرف مَا استَقَرَّ في النَّفُوسِ مِن جِهَة العُقُول وتَلَقَّتُه الطِّبَاعُ السَّليمةُ بالقبول."(١)

ما استقر میں "ما" کا لفظ عرف قولی و فعلی سب کوعام ہے، کیوں کہ یہاں عرف کا لفظ عادة عرف کا فقط عرف کے یہاں عرف کا لفظ عادة کے مقابل آیا ہے اور عادة عرف ملی کو کہتے ہیں تو عرف سے مراد عرف قولی ہوا۔ اور لفظ "ما" ہے عرف وعادت دونوں کی تعریف کی جارہی ہے، اس کے سے مراد کیا ہے، اس کے دونوں کی تعریف کی جارہی ہے، اس کے کہا ہوگا۔

نفوس سے مراد قلوب ہیں اور استقرار کامعیٰ ہے قرار پکڑیا، جاگڑیں ہوتا،
مراد ہے: ول میں انجی طرح بیٹھ جانا۔"من جہۃ العُقُول" بیں ایک لفظ محد وف
ہے، اصل عمارت ہے:"من جہۃ استحسان العُقول "یعیٰ عقلوں کے انجھا بجھنے
کی وجہ سے جوامور دلول میں بیٹھ جا کیں، جاگڑیں ہوجا کیں۔ یہاں استحسان کا فظ حدیث یاک" نما راہ المسلموں تحسید" سے ماخوز ہے۔
لفظ حدیث یاک" نما راہ المسلموں تحسید" سے ماخوز ہے۔
لیقومین ٹین جہۃ الاجوالی "کاکر" نما المنتقر بینی النفوین ٹین جہۃ الاجوالی "کال

بية قيدال كے لگائی تاكد "مَا اسْفَقَرُ فِي النّفوسِ مِّن حِيدَ الأَحْوَادِ "فَكُلُّ مَوا مِن اور يه معلوم هو جائے كه جوامور خوامثات نفس كى دنيے قالوت بيل جا گون هوتے ميں وه شرى نقط انظر سے موف وعادت بين بن پ

<sup>(</sup>۱) رسائل ابن عابدین ص ۱۷ دن: ۳ رسال نشر الغرف فی بنام بعض الایکام علی العرف: (بیروت)



زينت بين المحكى چيز مين خوبي جمال، مناسب آرائش اختيار كرناعقل سليم

اچھا جھتی ہے، جینے لباس میں شیروانی ، صدری ، رائج نقاب ، اور انواع واقسام کی بیش فيمت لوبيال جوعبوسك مين وتعين مكرية زينت كاسبب بين واس ليساح مين ان كاخوت روان بهوا

وكتابول كافونو أفسيك مسطاعت وركك برنك كعروناش مثان دار

کاغذ،کھانے میں ٹائی کیاب، فیرین، میوے اور دیکرلذائذ کا انتخاب، مجدوں میں مناراور كنبرنا في كاروان يسب زين العين ال

منغمت المنتے مرادوہ کام ہے جس میں دینی اونیوی نفع ہو ۔ ' دبنی نفع'' سے

مراد نواب يهيد عير ميلاد شريف كالنعقاد اور فانحدواذان قبراد فيره، بروه كام 

عاجت بھے برازورہ پرزی ہی جن کی کے بنیر مقبورے کے صول میں حرق

ينقط برکران شاخت بوران الله بادی، حام کے کران وغیرہ کا ایرت کے بیا القالغانا بالإيب المراجعة المراجعة المراجعة

﴿ فَدَ اللَّ كَمَات بنيادى المولِّ ﴾ ١٨٨ ١٨٨ ١٨٨ ١٨٨ ١٨٨ ١٨٨ ١٨٨٨

پراسا ہے سنی اور دوسرے کلمات طیبہ لکھنے کی اجازت کہ دسیلہ نجات کی حاجت ہے، اس کیے فقہانے جائز قرار دیا اور جیسے بیچ استصناع (کوئی چیز بنانے کا آرڈر دینا

ساتھ ہی اے خرید بھی لینا) کا جواز کہ ریجی حاجت کی وجہ سے ہے۔

ضرورت : سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر مقصود فوت ہوجائے ، جیسے

تعلیم قرآن، امامت، اذ ان وغیره پراجارے کا جوازیا مزارّعت کا جواز کہ بید بوجیہ .

ضرورت ہے، جس پر عام طور سے کل درآ مدہے۔

ظاہر ہے کہ جن کاموں کے جواز کے لیے حاجت اور ضرورت کا داعیہ ہوگا، یا کم از کم ان میں منفعت یا زینت ہوگی عقل سلیم اسے ضرورا چھا جانے گی اور طبیعت سلیمہ اسے ضرور قبول کرے گی۔ یہاں سے واضح ہوا کہ "من جھیڈ الْعُقُولِ "کا لفظ بہت ہی جامع ہے جوعرف بدوجہ زینت ومنفعت وحاجت وضرورت سب کوعام ہے

اورای ترتیب میرف کی جیت کامقام بھی قوی سے قوی ترہے۔

عرف کی دونشمیں : درج بالاتعریف دنشر تک سے بیام عیال ہو چکا ہے کیا عرف کی دونشمیں ہیں ،عرف قولی ، وعرف فعلی بے عرف فعلی کونتا مل وعادت بھی کہا

جاتا ہے۔

م عرف قولی جیدا کرنام ہے ظاہر ہے اس کا تعلق قول ہے ہے۔ کی جی لفظ کا جومعی ہو گئے کے دفت اہل زبان میں جھا بڑا تا کا جومعی ہو گئے کے دفت یا خطاب، کتاب، زدول کے دفت اہل زبان میں جھا بڑا تا ہے، دوہ عرف قول کہلاتا ہے، جیسے آئے کریں: "وَاتَّوْلُوَا مِنْ النَّمْعَةَ أَوْمُوا اللَّهِ عَلَى النَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ہے ۔ بدائع الصنائع عَلَى ہے : الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ہے : اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

الماء المطلق: هو الذي "ياء <sup>طل</sup>ق أوريانا بين المطلق: هو الذي

تسارع انهام الناس إليه عبد . ﴿ رَكِ كَارِفَ بِكَ الْحَالِيَّ فِي الْحَالِيَّ فِي الْحَالِيِّ فِي الْعَالِمُ ال والملاق إسمالها، كمام الأنهار . ﴿ وَالرَّازُونَ مِن الْمَالِيَّ فِي الْمِنْ الْمُولِيِّ فِي الْمُعَالِمُ وَالْ

(۱) . . ۷ د اللومترن – ۲۷ ت ۲۰ (۲۷) . ۲۰ – اللار جرد الا

﴿ فقد اسلامی کے سات بنیادی اصولِ چشے اور کنویں کا یائی، اور آسان، حوض والعيون و الآبار و ماء السَّمآء اورسمندرون كاياني-والحياض و البحاراه(١) كمطلق بإنى بولنے كے وقت ذہن اس لبذا مجلول كايالي دم اعِطلَق "نه موكاً كت بين بدائع الصنائع مل ب كى طرف مبين جاتاء است فقتها "ماء مقيد ماے مقیدوہ پانی ہے جو ' پانی'' کالفظ وامَّا الْمُقَيِّدُ: فَهُو مَالًا تُتَسَارَعُ إِلَيْهُ بو لنے کے وقت فورا ذہن میں نہ الأفهام عند إظلاق إسم الماء وهو آئے اور سے وہ یالی ہے جو ورخت، الماء الذي يستخرج من الأشياء ميل اور كالب وغيره مست نجور كرنكالا بالعلاج كماء الأشجار و الثمار وماء الورد و نحو ذلك اه (۲) یوں ہی قاری، کا تب، معلم، متعلم، عالم، حافظ وغیرہ الفاظ کے جوم صوص معانی بو لنے کے وقت شکھے جاتے ہیں وہ بھی عرف قولی ہی ہیں شامل ہیں۔ تعامل بمل سے بناہے، اس كالغوى معنى بير "باہم مشاركت كے ساتھ مل كرنا "اوراصطلاح شرح مين تعالى كامعنى ب: ' وه چیز جس پرعام طور سے لوگول کاعمل در آمد ہو۔ بدلفظ دیگر، جسے عوام و خواش جي اليهاجان كركزية ادر برية يول يا تَجْرِيرِ الأصولَ، ببحر الرائق اور رد المحتار أيل ب:

التّعامُلُ: هو الأكثر استعمالًا. ﴿ قَالَ وَمَ اللَّهِ مَا كُلُولُ وَلَمُ زَامِرُ يَا وَمُهُورُ

میسے مینا مدین مینار بنانا، میلاونزریف کرنا، کورے ہو کرصلان وسلام پ<sup>و</sup> صنا،

يدارس قام كرنا، جليے منعتز كرنا، وغيره ي

عاورت : ينفلا غود "اور" معاودة "سے با فوز ہے، حل کامن ہولیا،

- (٢) عبالغ المنالغ، طرزه (١٠٠) عبالغ الكان الرصر

## ﴿ فَتَهُ اللَّا كُمُّ عَالَت بنياد كَا اللَّهِ كَا اللَّهُ كَا كَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ كَا اللَّهُ لَا اللّ

بار بار پیش آنا۔اوراصطلاح میں اس سے مرادوہ چیز ہے جولوگوں کے بار بارکرنے اور برننے کی وجہ سے قلوب میں اس طرح سے رہے بس جائے کہ طبعی امبور کی طرح سے اس کی بچا آوری مہل اور آسان ہوجائے۔

شرح تحریر سے:

العَادة : هي الأمر المتكرّرُ

مِن غير علاقةٍ عِقليةٍ.

اس کی تو منے کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

عادة ماخوذ ہے معاودة، سے جس كا

عادت وہ امر ہے جو بار بارصادر ہو، مگر ریہ

صدور سيعقل علاقه ورشته كي وجهه يصنهو

معنی ہے بار بار صادر ہونا ،عود کرنا۔تو

عادت سيه ي كدكونى كام بار بارصاور مو

اوراس وجهے وہ معروف ہوجائے، نیز

وه عقلول اور طبیعتول میں بینے جائے اور

بغيركى عقلى رشة ادر قرية كاس

سب قبول کرنے لگین اس طرح عادث

عرفية الهد(1)

إِنَّ العَادةَ مَا حُودةً مِنَ المُعَاوَدةِ فهى بتكرّرها وَ المُعَاوَدَتِهَا مَرَّةً بَعدَ أُخرى مُعَاوَدَتِهَا مَرَّةً بَعدَ أُخرى صارت معروفة، مُستَقِرَّةً فِي صارت معروفة، مُستقرَّةً فِي النَّقُوسِ وَالعُقُولِ، مُتلقاةً بالقبول من غير علاقة ولا علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة

ان عبارات میں "من غیر علاقۂ عقلیۂ ولا فریدہ'' کے الفاظ قید احرّ ازی کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں،ان کا مطلب بیے کہ بار ڈار کام کے میدور کی۔ وجہ کوئی ایس چیز نہوجس کے بیائے جانے کے ساتھ وہ کام بھی عقلاً بایا جاتا ہو، جیسے سبب کے وجودے مسبب کاوجوداور خلت کے وجود کے مطلقال کا وجود فیلڈالوقائے مماز اسباب میں نماز کے وجوب اداک لئے مودوقت کے بارتیارات نے شارتی بارتیارات

<sup>(</sup>١) رسائل ابن عابدين من: ١١/١/ ع: ٢، رساله لشر العرف في بنيا، بعض الأحكام

على العرف (بيروت):

ارواجب الاواجوق ہے۔ اے عادت نہیں کہیں گے۔ یوں ہی قدر وجنس کا وجود علات ہود کے وجود کے اس اوجہ ہے۔ جب بحی '' کم وجیش خرید وفروخت' میں علات ہے۔ وورکے لیے، اس وجہ ہے جب بحی '' کم وجیش خرید وفروخت' میں قدر وجین پانے جا نیں گے سود بھی پایا جائے گا، یہ بھی عادت نہیں ہے۔ میاں یوی قدر وجین پانے جا نیں گے سود بھی پایا جائے گا، یہ بھی عادت نہیں ہے۔ میاں یوی میں تحرار اور خدا کر و طلاق کے وقت شوہر کا ''طلاق، طلاق' کہنا قرید ہے یہوی کو طلاق ویٹے کا ، لہذا کوئی بھی شوہر جب بھی ایسے قرائن کے پائے جانے کے وقت طلاق، طلاق مولئ کے قرائن سے طاہر تر طلاق، طلاق ، طلاق ، طلاق ، حوالی کے قرائن سے طاہر تر کہا ہے کہ اس نے اپنی یوی کو طلاق دی ہے، مگر اسے بھی عادت نہ کہیں گے کہ قرائن سے ظاہر تر کا احکام سے توقی علاقہ ہوتا ہے اور عادت کا احکام سے کوئی علی علاقہ نہیں ہوتا۔ عادت ہوتا ہے اور عادت کا احکام سے کوئی علی علاقہ بین ہوتا۔ عادت ہوتا ہے اور عادت کا احکام سے کوئی علی عادت نہ کہیں ہوتا۔ انساہ میں ہوتا۔ انسانہ میں ہو

في فتح القادير: ليست العادة

الأعرفا عمليًا. اه. (1)

عرف وعادت تين اركان كالمجموعه بين: عرف مويا عادت يا تعال

فتح القدير ميل ہے كہ عادت عرف عملي

ال ين ثنين اركان كايا ياجا تا ضروري ہے:

(۱) گرفت وکل حوام وخواص بھی کا بہور

(۲)) عقول ملیدا ہے اچھا بھی ہوں اور ای دیہ ہے وہ ولوں میں جا کزیں۔ موجائے اور طبالع النے قبول کریں۔

(۳) "باربارای کامندور محقانی مین در نیان کارجات بر ای محقل مان این در ۳) "باربارای کامندور محقانی مین در سازی در در سازی مین در این

علت بب ترین درست نه د

ادر از در از در از در در من من من من ایران با در این با در این کا صدر در کی منافق می در در منافق می در در مناف و نیم در می در جدالت در در می ایران می منافعیات می در در سند این کا از در کا بیان می ایران و در در در در در می

(°)) والإطباق والتطالق من ° (°) التامية (التاليية بالقانة بتحكم كاسبة بول كشور ،

﴿ فَدَ اللَّ كَ مَات بنيادى المولِّ ﴾ ﴿ فَدَ اللَّهُ كَا مَات بنيادى المولِّ ﴾ ﴿ 192 ﴾ ﴿ 192 ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّه

اصطلاح میں عرف، عادت انعامل تہیں ہے۔

، واضح موکه 'عقول سلمه کاا جهاسمجها' عام نے فعل حسن اور ترک فیج دونوں : اکسی حَسَن که احداسمجه که که نه کارواد مدیره اکسی فیج که رسمجه که این میسی

کو۔لہذاکسی حسن کواچھاسمجھ کرکرنے کی عادت ہو، یا کسی فتیج کو براسمجھ کرائی ہے نہیے کہ نہ یہ میدان مربع نہ جن میں کا کہ سے

کی ، دونوں ہی مسلمانوں کاعرف و تعامل کہلا تیں گے۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ عرف، عاوت ، نعامل سب تقریباً ایک ، کا حقیقت کے مختلف اسم بین ایک مختلف کے ساتھ مختلف اسم بین عام و خاص کا ہے کہ عاوت یا تعامل کمل کے ساتھ

خاص ہے، مرعرف قول و مل سب کوعام ہے۔

عاوت كاايك دومرااطلاق: بارباركى كام كے صدور پربھی عادت كا

اطلاق ہوتا ہے،خواہ وہ عقلاً مستحسن ہویا نہ ہواورخواہ بندے نے اسے اپنے ارادے و

اختيار ــــيكيا بهويا بلااختياراس كاصدور بوگيا بهو ــاس كے كيے درج بالانتيون اركان

كااجتماع ضروري تبيس

كناوصغيره كانار بارارتكاب است كبيره بناويتا بيد شرح مسلم للنووى

میں ہے:

باربارگناه منفره كاارتكاب است كبيره بنا

ویتا ہے اور حضرت عمر وابن عباس ثیر

دوسرے محابہ کرام رضی اللہ لغالی ہم ہے

مروی ہے کو استغناد کے بعد کوئی گناہ

بميروناتي نبين ربتا بالورام رارك سأتط

يكوني كناه ميغيره بالميخيره بحين رة جاتا يخني

ماعضات وضوكوالك باروهوني كالمت بالعلاتوك كالربوكاك والمعجمال

على الصغيرة يجعلها كبيرة و روى عن عمر و ابن عباس وغيرهما رضي

قالَ العلماءُ: والإصرار

الله تعالى عنهم : الا

كبيرة مع استغفاز و لا

.صغيرة بع إضراز .(ا) .

(۱) النهاج شرح صحيح مسلم من: ۱۰، ج: ۱۱ بالكتائر ، مجلش البركات

هر الان كرات بنيادى امبول المسال المس يل ے:

آگر ایک ایک بار اعضاے وضو کو وحونے کی عادت بنا کے تو کندگار ہوگاء

تکوتے میں ہے کہ سنت موکدہ کا ترک حرام کے قریب ہے، اور تحریر میں ہے كداس كا تارك تم راه مزاوار ملامت ہے اور ابن امیر الحاج کی شرح تحریر میں ہے کہ بیٹم اس وقت ہے جب بلا

عذر ترک سنت کا بار بار ارتکاب

بین وجہ ہے کہ نمازی گانہ کی سنتوں کا تارک کند گار قراریا تا ہے اور ظاہر ہے

عادت كالطاق كرية بي كرية الرئير افتيارى هـ يون بى كولى من باربار نماز ين ركيتون كالتداد بول جائية السيخك كاعادت سيعير كياجا تاب والال

ال عادات كرك يولي الكام بن تبريل والع موجال بي وثارك 

سنت مو كدوكرك كاعادت كناه برد المحتار بيل ب: في التلويج: ترك السنة المؤكَّدة قريبٌ من الجرّام اه و في التحرير: أنَّ تاركها يستوجب التضليل واللوم اه

لُواكِتُفي بالغَسُل مَرَّة، إن

اعْتَادُهُ اللهِ. وإلا لا. (١)

والمراد الترك بلا عذر على سيل الإصرار كما في شرح

التجرير لابن امير الجاج. (٣)

المركة كالمنظر عاعقان كل طرح مستحين بين موسكتا، بلكه وه و في و فدموم ہے۔ بالغة ورت كوبرناه بين يايا كاياسات دن جوخون آتا ہے فقہا اس يرجمي

المراز المناس المناش المناس ال

وروالحظارة و١٥٠٨ و١٥٠١ كالماليلالياليان

८०**)भि**म्।िवर्षरः/।भ<sup>द</sup>रः/(८०)

عرف مسلم كي وجهست نه مونى بلكه اساءت ومعصيت باجتناب كي وجهست مولى علاوة 'ازیں بیروہ عرف وعادت ہیں ہے جس کوحدیث شریف میں حسن کہا گیا ہے کہ وہ عرف عادت توبس وہی ہے جوعقلاً مستحسن ہو۔ ال تفصیل کے پیش نظر عرف وعادت کا بیمفہوم عام ہے اور مشقفیٰ وغیرہ کے حوالے سے جس عرف وعادیت کا تعارف کرایا گیاہے وہ خاص ہے اور فقیا جس عرف کو فرماتے ہیں کہ قیاس پر جست ہے اور تص اس سے خصوص ہوجائے گاوہ میں عرف خاص و عادت خاص ہے جواستسان شرعی و عقلی سے موصوف ہے۔ اس کی ولیل میرے کہ بہت سے مقامات پر فقہانے عرف و تعامل کے لیے استحسان کا لفظ استعمال کیا ہے، مثلاً صاحب بداريرهمة التدنعالى عليه ايك جكة فرمات بين: ومَنِ اشْتَرِىٰ نَعُلاّ على ان جوتااس شرط برخريدا كدبائع ااى سائز كاليك اورجوتا بنادي ياس ميل تتمدلكا يحذُوهُ البائع او يُشَرَّكُهُ فَالْبَيْعُ فَاسَلَّمْ قَالَ: مَا ذَكُرُهُ ويديق نبع فاسديه بيهم قياس كاي اور استخسال كاعم بيه يه كدجائزي حواب القياس و في يَجُوز لِلتَّعَامُل کیوں کراس کا تعال ہے اور تعال فيه. وللتَّعَامُلُ حِوْزُنا ى كى دجەست يم نے بيج المعمنان كو الاستضناع. اه (١) ال طرح كي ضراحين دوسر مقامات يرجى بي عرف كالكالريف: "ائدرن واليان اللهم كانتا المناسخ ک کی ہے۔ بنی ائمیر وین وا کا براسلام کی اصطلاح یے پی<sup>مطل</sup>ق عزف کی تعریف بیس ے، بلازن کی ایک مے دند سر عبد کا ترایف سے اس کا نزان مختر آرائے ہے۔ الن كان كار در در وست كالوال النات النات المن المراد وست كالوال المنات المن المراد وست (١)) هنانه، من و عابح: ٣، بنات البيع القائس، مجلتي التركات

الراكو المالى كرات بنيادى السول المراكزي المول المراكزي المول المراكزي المول المراكزي المول المراكزي ا عرفيه خاصه عرفيه ترعيد چنال چه اشباه ميل ہے: و هي أنواع تلثة، العرفيّة العامّة: كوضع القدم والعرفيّة الخاصة: كاصطلاح كلُّ طائفة مخصوصةٍ كالرفع للنَّحاة، والفرق والجمع للنظار والعرفية الشرعية : كالصّلاة والزّكاة والحج، تركت معانيها اللّغوية بمعانيها الشّرعيّة. انتهى\_ . عرف کی تین صمیس ہیں۔ (۱) عُر فيه عامد: (ليني عام انسانول كاعرف جوسى بهى طبقے سے تعلق ر کھتے ہول-ن-) جیسے''وضع قدم' کینی قدم رکھنا، ریسکی بھی طبقۂ انسانی میں 'وخول' كست كناب وتا هم (۲) مُر فيه خاصه: جولسي بھي خاص گروه کاعرف ہوجيسےلفظ ''رفع''نحويوں كى اصطلاح يبل كلمه كة خرمين ياتى جانے والى مخصوص علامت ضمته، الف، وا ؤ ب اور جیسے اہلِ مناظرہ کی خاص اصطلاح ''جمع وفرق''وغیرہ۔ (۱۳) عُرِفْتِيرْتُرْعِيِّيهِ: کئي بھی لفظ کا وہ مفہوم جونثر لیت نے متعین کیا ہو، گو الدوه لغت على كاور معنى كے ليے ہو، جيسے صلاق ، زكاق ، ج كه بيلغت ميں بالتر تنيب دعا ، المنهوا ورفضد ك من كاليك وتنع موفية بين اورعرف شرع مين اب بيان معالى مين استنبال بوت بن جوال اسلام میں شائع دائع بن ۔ تلکی بالعول: عوف عملی کو بھی بھی تلقی بالقول ہے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جيبا الدران العبارت سي الله الله الله الله الله الله النظرين الله النظرين ب والبخبر العنجنف بالفرائ '' جَرْمُويدِ بِقِرَائُ' کی کئی تسمیل ہیں،ان کی أبراع والمساد وللقي جنام من المعلى القبول اليمن علما كا قبول المنطق الما تعول المنطق العالما الكالميلا الماميران لكناك بصحالام بخارى وامام مسلم تمهما الله

Purchase Islami Books Online Contact:

و عناالتلقي وحيم الوي

بقال کی مجین کرایا شان ایک دور سے سے ای

هم اسلائی نے مات بنیادی اسول کے دیا ہے۔ اسلائی نے العلم من محرّد ادر قبول فرمایا اور پہلتی باتقول افاد و تعلم یقین کثر قد العلم من محرّد القاصرة میں کثرت طرق نے زیادہ قوی ہے جب کہ وہ عن التواتر اھ (۱) تواتر کی حدتک نے بیٹی ہو۔

ر هما در کسی قوم کا شغار ند ہمی اور شعار قومی بھی عرف و نقابل ہیں ہی داخل ہونا چاہیے کہ یہ کسی قوم کے ایسے قول وعمل متعارف سے عبارت ہے جس ہے وہ قوم جانی بچپانی جائے ، جیسے مسلمانوں میں داڑھی ، اذان ، جماعت ننج گانہ وجعہ و عیدین ، مساجد ، ختنہ وغیرہ ۔ ہندووں میں چوٹی ، زنار ، وغیرہ ۔ سکھوں ہیں محصوص مجیزی ، ہاتھ کا کڑا ، وغیرہ ۔

تعامل اورشعار میں قرق: البتہ تعالی اور شعار میں تھوڑا سافر ت ہیں ، بلکہ وہ
کہ تعالی میں امر متعارف کا مسلما ٹوں میں ہی خاص ہونا ضروری نہیں ، بلکہ وہ
دوسری قوموں میں بھی پایا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ ہے آجا لی پر بچھافر نزآئے گا،
جیسے مسواک کرنا بھی بہنناء نسل جنابت کرنا ، دائے ہاتھ سے کھاٹا کھاٹا ، وغیرہ مسلم و
غیر مسلم سب کے بہاں پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برقس شعار میں غیر وزی ہے کہ وہ
امر متعارف کی دوسری قوم میں مشترک نہ ہو۔ فناوی رضویہ میں اس مسئلے پر یوں
امر متعارف کی دوسری قوم میں مشترک نہ ہو۔ فناوی رضویہ میں اس مسئلے پر یوں
دوشنی ڈالی ہے:

"انگریزی نوبی، جاکت، پتلون اگرچه پیریزی کفاری نوبی بین گرآخر شعارین توان سے پچناداجب ......گرای کفق کواک زبان درکان بین ان کا شعارخامی ہوتا قطعاً ضرورہ جس سے دور بیجائے جاتے ہوں اوران میں اوران غیر میں مشترک نہ ہوئ شعار دوطری کا نوتا ہے توی دندی

حارور الماري المرادي المرادي

<sup>(</sup>۱) نزمة النظر؛ ص:۱۸ - ۱۰، مجلس البركات

الله فقد الله مي كرات بنيادى اصول المنهج مندوي كاشعار هے استفاكر كاتب دست ندلينا اور صرف كاغذ كے ايك عكز ك كومقام خاص يرمس كرديناء بيانكر بزول كاشعار هيا-خاص مسم كى او يكى يكزى باندهنااور بتقرأ الببنناسكول كاشعار فيهد لنکی میں ملبول ہو کرا حباب اور قرابت دارول کے بیبال آنا جانا ، تلی دار کرتا ورشلوار يبننامسلمانول كاشعاري، ياجيسي ايك زماني ميل طيلسان كي حاور استعال كرنا يبود كااور پينك، شرك، كوف پېننا اور ٹالی لگانا عيسائيوں كاشعار تھا۔ بيسب توى شعارين، ان كاندب كى تعليمات ين كونى ذكروشار بيل بيد منعار فدي : جوسى خاص فرب كى تعليمات سے ہو، جيسے شملہ كے ساتھ عمامه بإندهناءاذان ديناء جماعت سيفماز قائم كرناء جمعه وعيدين قائم كرناءاجماعي طور يربلندا وازميع صلاة وسلام يؤهنا عيدميلا والبي صلى اللدنغالي عليه وسلم منانا بحفل ميلاوشريف منعقدكرنا يسلمانول كاشعار ندبى بياورجيني مانتصير فشقداكانا وزنار بإندهنا، سرر بيوني ركهنا، ركعشا بندهن مندوي كااور يجهملا كنز ديك ثاني باندهنا غيرا يول كالمذي شغار ہے۔ اور جیسے عبد رسالت وعبد صحابہ عمل ا قامت صلاۃ مبليانون كاورتزك ملاة كافرون كاشعار ندبي تفاه جيبا كدفناوي رضوبيه كدرج وزل افتان کے کا کا افتان کے کا کا د الله و المنظمة المن المنظمة ال هي هيد التي الله ( فلامنة كفر و الرفظ تكذيب في من الله تعالى عليه و م) عنه كنا عَا تَكُ اللَّهُ وَمُرْكُ اللَّهُ قَالُ عَنْ لَوْ اللَّهِ عَنْ لَوْ اللَّهُ عَنْ لَوْ اللَّهُ عَنْ لَوْ اللَّه تعالى علله وعلم المرازون للنفاء من الأعمال وتركه كفرا غير الصلاة عَا كَيْ مَرَوَالْهِ الْخُرِمَانِي وَالْجَاكِمِ وَمَالِ وَهِي عَلَى يَعْرِطُهِمَا وَ رَوَى الإمادي عن على الله بن العلى والعمال والعمال على العمال والعمال والعمال والعمال والعمال والعمال والعمال والعمال

بالجمله بیالک جم غفیر قد ما ہے اہل سنت صحابہ و تابعین رضوان اللہ تغالیٰ علیم اجمعین کا غیرب ہے اور بلا شبہہ وہ اُس وفت و حالت کے لخاظ سے ایک بڑا تو ی غرجب تھا۔

صدراول کے بعد جب اسلام میں ضعف آیا اور بعض عوام کے قلب میں سیتی و سستی مسل نے جگہ پائی ،نماز میں کامل چستی و مستعدی کہ صدر اول میں مطلقا ہر مسلمان کا شعار دائم تھی۔اب بعض کو گوں ہے جھوٹ جلی وہ امارت مطلقہ وعلامت فارقہ ہوئے کی حالت نہ رہی الہذا جمہورا ترب نے اس اصل اجماعی پرعمل واجب جانا کہ مرتکب کی حالت نہ رہی الہذا جمہورا ترب نے اس اصل اجماعی پرعمل واجب جانا کہ مرتکب کی جانگ کے مرتکب کی بیرہ کا فرنییں ۔''(۱)

مسلی دو حن ۸۸۱٬۱۸۸ مسلی دو حن

<sup>(</sup>۱) متاوی رضون، صنو۲۲ ۲۰۱۰ ۲۰۲۲ ۲۲ باق کتاب الفارة ترکا اکتابی

الله فقد اسلامی کے مات بنیادی اسول کے کھا کھی کے کھی اسلامی کے مات بنیادی اسول کے کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی توارث كي كي حالتين بين جهين فقيه فقيد الشال اعلى حضرت امام احمد رضاعليه الرحمة والرضوان في تعصيل كے ساتھ بيان فرمايا ہے۔ چنال چه آپ "مسئله اوان تاني "كے باب ميں اينے معاندول براتمام جست كرتے ہوئے رقم طراز ہيں إذ قد ظُهَرَ أن لا تعامُلَ إلى الأن ، فما ظنَّك بالتوارث الَّذي به لِلْهَجُونِ، وإذا اخذوا بالحديث والفقه فَهُمُ يتلجلجون. و يا سيخن الله، إنَّما التُّوارثُ التَّعامُلُ في جميع القرون ـ فإذا لم لِتُحقق إلى الأن ، كيف يثبت مِن سَالفِ الزمان، وإذ قد أرشَدَ الحديث الصحيح أنَّ الَّذِي في عهد الرَّسالة والخلافة الرَّاشدة كان على خلاف الله يزعمون، فأنى يصح التوارث، و إلى من يسند و نه و عمن يرثون؟ قَالَ المُحَقِّقُ حيث أطلق في فتح القدير: "مسئلة الجهر في الأوليين وَّالِإِ خَفَاءٍ فَى الأَخْرِيدِيْ": ﴿قُولُهُ : هَذَا هُوا الْمُتَوَارِكُ} يعني أنَّا أَخَذَنا عَمَن يُّلِينا الصَّالَاةَ هَكُذَا فِعُلَاء وهم عُمُّن يَلِيهِم كذَّلك، و هكذا إلى الصَّحابةِ وضى الله تعالى عنهم، وهُمُ بالصّرورة أخذوه عن صاحب الوّحُي صلَّى الله إيعالي عليه وسلم فلا يحتاج إلى أن يُنقل فيه نص معين اه فهذا معنى التوارك المختج به شرعاً مطلقا المُستغنى عن إبداء وأني لهم بنلك، وكيف يصخ فيما قد علمنا عن صاحب الوحي

واني لهم بدلك، وكيف يصخ فيما قد علما عن صاحب الرحى الله تقالى عليه وسلم بدلانه. ولل الله تقالى عليه وسلم بدلانه وللى الله تقالى عليه وسلم، وخلفاته الواشدين وسي الله تعالى عهم خلانه. اقوان: وتخفق الدفام أن الأحوال أويع:

[[ك] والعالم بالخافر ب تفصيلاً ، أي مَعَ العَلَم بأنه حدث في الوقت

﴿ فَتِرَا اللّٰ كَمَاتُ بِنَادِى اصولَ ﴾ ﴿ وَقَرَا اللّٰ كَمَاتُ بِنَادِى اصولَ ﴾ ﴿ 200 ﴾ ﴿ وَلَا نَعُلُمُ مَنَى اللّٰهِ اللّٰهُ بِهِ إِجْمَالًا، أَنْ عَلَمْنَا أَنَّهُ حَادَثُ، وَلَا نَعُلُمُ مَنَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَمُ مَنَى اللّٰهُ عَلَمُ مَنَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَمُ مَنَى اللّٰهُ عَلَمُ مَنَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَمُ مَنَى اللّٰهُ عَلَمُ مَنَى اللّٰهُ عَلَمُ مَنَى اللّٰهُ عَلَمُ مَنَى اللّٰهُ عَلَمُ مَنْ اللّٰهُ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَنْ اللّٰهُ عَلَمُ مَنْ اللّٰهُ عَلَمُ مَنْ اللّٰهُ عَلَمُ مَنْ اللّٰهُ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا مَا عَلَمُ مَا عَلَّمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُه

وإذا لم يعلم كيف كان الأمر على عَهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا عِلمَ انَّهُ حَادِثُ بعدَهُ صلَّى الله تعالىٰ عليه وسلَّمْ فيحمل عليَّ أنّ كلّ قرنِ أخذه عن سابقه وَيُجعَلُ مُتَوَارِنًا تَحْكِيمًا للحال، حملًا على الظَّاهر والأصل، إذ الأصلُ في الأمور الشرعيَّةِ هو الأخذُ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى الله تعالىٰ عليه وسلّم والعملُ بالسُّنَّةِ هو الظاهر من حال عَامُّةُ المُسْلِمِينَ؟ وهذا هو القسمُ الثَّاني، وهذا ما يقالُ فيه أنَّهُ لا يُحتَّاج إلى سندٍ حَاصٍ أمَّا إذا عُلِمَ حُدُونُهُ فَلَا يُعُكِنُ جَعُلُهُ مُتَوَارِثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُواءً عَلِمُنَا وَقَتَ حَلُونُهِ ۚ أُولًا. لَأَنَّ عَلَمُ الْعِلْمِ بِوَقَتْ النَّحَلُوتِ ليسَ عدمُ العِلْمِ بالبحدوث، قضالاً عن العلم يعُدُم الحُدوث، فَرُتُ عَادَتُ نَعلمُ قطعًا انَّهُ خادِكَ، ولا نَعُلَم مَنَ خُلِكَ كَأَهْرًام مِصِيرٍ، بل والسَّماءِ والأرض في التُحدوثِ الفُطلق، ومعاليق الحنجرة الشريفة التي تعلق حولها من قناديل الذهب و الفضّة ولحو هما في الجنوب العقبدة قال السيال السمهودي في حلاصة الوفاء ؛ لم أقف على إبتداء خلوثها النه وحينا ينظر هل يُخَالِفُ هَذَا سُنَةُ ثَابِعَة، أولاً؛ عَلَى النَّالِيِّ النَّالِيِّ الْأَوْرِعَالَ الْأَمْرِ عَلَى خَالَ الشي في نفسه، فإن كان حسا داخلا تحت فراعات الحسن وعلى تفاوته من الإستحاك إلى الوجوب حسب ما تقتصه القراعليال عند وقد يطلق عليه الدوارك الاانقادم عبادة في كالأكريات ال

﴿ فَتُوالِوا كُلُكُ كُلُاتِ بِنِيادِي العولِ ﴾ كالتوبيادي العول المنظم ا

الخطبة، وهذا أدنى أقسامه ولا إطلاق له على ما دونه. أللهُمَّ إلَّا لغةً كتوارث التَّقيَّةُ في الرافضة والكذب في الوهابيّة.

وإن كان قبيحًا داخلاً تحت قواعد القُبح قبيُحٌ على تَفَاوته من الكراهة إلى التَّحريم،

أولاً: ولاً. فلاً، ولاً. بل مباح. وتكره ..... والخروج عَنِ الْعَادَة شهرة ومكروة كما نُصُوا عليه ، وَوَرَدَ : خالقوا النّاسَ بِأَخُلَاقِهِمُ، و قالَ صَلّى اللّه تَعَالَى عَلَيْه وسلّم: بِشِروا وَلا تَنْفَرُوا.

وعلى الأول يرد، ولا يقبل و إن فشأما فشا وقد أجار الله الأمّة عن الإجتماع على مثله، إلّا أن يكون شي تغيّر فيه الحكم بتغيّر الزمان كمنع النّشاء عن المساجد، وهذا في الحقيقة ليس مخالفًا للسّنة الثّابتة، بل موافق لها الحرّال

(ترجمه از حضرت بحرالعلوم قبله دام ظله العالی)

جب پی فاہر ہو گیا کہ از ان مصل مبر کے تفامل کی وئی اصل نہیں ، پھر تو ارث کے تبوت کی کون میں مورت ہے کہ اس سے جس پیدلوک بناہ بجڑتے ہیں اور جب مدیث وفقہ سے آن ہے مواخذہ کیا جاتا ہے تو کئی تبالی و کھاتے ہیں۔ یہ بیان اللہ! تو اور بی تو تمام فرکوں کے تفامل کا نام ہے اور جب آن کل کا تفامل فائٹ و ہودکا تو گرفت فرکون کا کہے جات ہوگا ، اور جب مدیث ہے ہے۔ بیان کے مدر سالت و زمان خلافت زائشہ: میں گئی درائد ان کے مورد کے خلاف تھا تو بیان کے قوارد کے ایسے موکا بھی ہے اس کی فیدیت فائت کریں کے ، اور س کا ورث

والمنظمة المنافعة الم

وبراي همالي المعين عن الاعداد والمهمارة عنه مع مع المعالية الرامانة

﴿ فَمُ اللَّ كُمُ مَاتُ بِنَادِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَاتُ بِنَادِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَاتُ اللَّهُ كَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ در تعتین اولین میں قراءت جبری اور اخربین میں سری ہی متوارث ہے۔ معتبین اولین میں قراءت جبری اور اخربین میں سری ہی متوارث ہے۔ يعن بم في أل كواسيخ باب داداادر برز كول ساليا، اور العول في ال كواسية برز كول سے اخذ کیا، ایسے بی صحابہ کرام رضی الله عنهم تک، اور انھوں نے اس کوصاحب وی صلی التدنعاني عليه وسلم سيه سيكهاء اس ليه اس كواسط سي تصمعين كي ضرورت بين " يكى توارث كے وہ معنیٰ ہیں جس سے شرعاً دليل پکڑنا درست ہے اور جس كى سندظا ہر کرنے کی ضرورت ہیں تومسکہ دائرہ میں بیلوگ کیسے توارث نابت کرسلیل كي جب كريم خوب جانة بين كه صاحب وحي صلى الله نعالى عليه وبلم اور خلفام راشدین سے اس کے خلاف روایت ہے۔ اقولیا - تحقیق مقام بیرے کہ احوال کی چارمم ہے۔ (۱) جس كاحادث ند بونامعلوم بو (٢) جس کے حدوث کاعلم نہ ہو۔ (۳) حدوث کاعلم تصیلی ہو کہ کب سے ایجاد کیا۔ (١٩) حدوث كاعلم اجمالي بهو ليتن بيتو معلوم بهو كه نوايجاد يين يوزمعلوم بموكدكس اوركيس ايجاوجوار جو چیز عامة اسلمین میں عام طور سے معمول بد موادراس کاعمل شائع و ذاکع ہواوراس کے بارے بیں بیجی معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ نتعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک مين بھي ايها بوتا تھا، بيم اول ہے اور اس كود متوارث اعلى ، جي كيتے بيل اور جب نه بيه معلوم بهو كه صنور ملى الله تغالى عليه وللم يكز بايدين إن كاكيا حال تقاءندى بير بينة على كداس كي ايجاد حضور على اللدنغالي عليدو لم نيك بعروولي يب توبير بحفاجات كاكريه بيزخرون عداى طرح بولى أربى يخاور مربعرك زاو والے نے اپنے سے پہلے زبان والوں سے اسے جا کی کیا توانی جران ال يركن اور المحل وغاير كالخارك وموكر المجارك المارك المارك المورانية

﴿ فَتُرَا اللَّهُ كَالِمَا عَلِيهِ وَكَالْ اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللّ میں سنت برحمل کرنا ہی اصل ہے اور مسلمانوں کا ظاہر حال بھی بہی ہے کہ سنت برحمل كرين، بيمتوارث كاسم ثاني ہے، اس كے كيكسى خاص سندى ضرورت بين اورجش چیز کے بارے میں بیمعلوم ہوکہ بیضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد کی ایجاد ہے ایسی چیز کے بارے میں متوارث ہونے کا عمم ہیں لگایا جاسکتا۔ اس کے حدوث کے وفت کاعلم ہویا نہ ہو۔ کیوں کہ سی چیز کے حدوث کے وفت کاعلم نہ ہونے کے لیے بیالازم ہیں کہ ہم اس کے حدوث سے ہی بخر مول میابیجائے ہول کہ وہ حادث بیں ہے۔ لتنى چيزول ك بارے بيل جميل باليقين معلوم بوتا ہے كه بيادث ہے، ليان ال كے حدوث كے وقت كا پيترين ہوتا، جيسے اہرام مصر، بلكہ حدوث مطلق ميں آسان و زبين جيءاور حدوث مقيد ميں وہ جھاڑ فانوس اور قند مليس جو حجر و نبوی شريف کے اس يا كالنكاني بوني بين حضرت علامه مهودي نے خلاصة وفاء الوفاء ميں فرمايا كه: " " مين ان كابتراك حدوث كاودت مين معلوم! تواليسے نوپيدا امور جن كے حدوث كے وقت كالمين علم ند ہوجب قواعد مغرعيدان ك بارك بين يديكنا وكاكريه كاست ثابته كخالف توتيس خالف عداولواك كامعالدا مخباب سے وجوب تك يل وائر موكا اور زباندى قرامت ك اعتباريك الله المادي "موارث كدويا ما تا يجيها كرها معد من حضور من الندنوالي عليه والم كرونون جياوال كروران كه عادف هر برييس معلوم كركب يصران عبالبديري منت بابتدك خلاف بين قريرة ارث كاسب عے اول درجے ہے اس کے بعد کی ایجاد کو متوارث می اصطلاح مثر عالی کہا جائے والمال المنازي المناف المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة

ن المراد الم المراد الم

## ﴿ فَتَرَا اللَّ كَ مَاتَ بِنِيادِى السولَ ﴾ ﴿ وَقَدَّ اللَّهُ كَا كُونَ مِنْ اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ كَا اللَّهُ كَالْكُونَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَيْدُ اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَيْدُ اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا السَّالِ عَلَيْهِ كَا السَّالِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا السَّالِ عَلَيْهِ كَا السَّالِ عَلَيْهِ كَا السَّلَّ عَلَيْهِ كَا السَّلِّ عَلَيْهِ كَا السَّلِّ عَلَيْهِ كَا السَّلَّ عَلَيْهِ كَا السَّلِّ عَلَيْهِ كَا السَّلَّ عَلَيْهِ كَا السَّلَّ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ كَا السَّلِّ عَلَيْهِ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْه

معلوم ہواور وہ خود فہنج اور قواعد ہے کے تخت داخل ہوتو فہنج ہے اور اس کا دائرہ مجی مکروہ سے لے کرتر میم تک چھیلا ہواہے۔

اوراگریمی عادث نہ سنت ثابتہ کے خلاف ہو، نہ تو اعد فیج کے دائرے میں آتی ہوتو بیصرف مباح ہے۔ نہ تہ ہے خلاف ہو، نہ تو بیصرف مباح ہے۔ نہ تہ ہے خارج ہوتو مکر وہ ہوگا۔ چنال چہ حدیث میں وارد ہے کہ لوگوں ہے ان کی عادتوں کے خارج ہوتو مکر وہ ہوگا۔ چنال چہ حدیث میں وارد ہے کہ لوگوں ہے ان کی عادتوں کے موافق برتا ؤ کرو۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ:

''لوگول کو بشارت دو ،نفرت نه دلاؤ۔'' سنت ثابته کی مخالفت کرنے والی بات بدعت مردودہ ہوگی ،اور گووہ لا کھیجیل … نابته کی مخالفت کرنے والی بات بدعتِ مردودہ ہوگی ،اور گووہ لا کھیجیل

گئی ہواستے قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسے حادث امریر پوری امنت مسلمہ کا اجماع نہیں ہوسکتا کداللہ تعالیٰ نے اس امت کو گمرہی پرجتع ہونے سے محفوظ رکھا ہے۔

ا یک استثنائی صورت البئتہ ہے کہ وہ بات ہے تو عہد رسالت کے بعد کی ، اور

بظاہر مخالفٹ سنٹ بھی ہے لیکن زمانہ کی تبدیلی کی وجہ سے اس کا حکم شرکی بدل گیا اور اس تبدیلی برتمام مسلمانوں کاعمل درآند جاری وساری ہو گیا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے

عهد برنور میں عورتیں مسجد میں جاتی تھیں لیکن بعد میں ان کوعام طور میں مسجد میں حابشر

مونے مصروك ديا كيا۔ رحقيقت ميں سنت ثابته كافاف بين، بلكموافق مياد()

فنتها \_ كرام توارث كي اعلى تتم كواجها كاست بحي تغيير كرية بين فيلي التي

استصناع له مگر اجماع توارث کے ساتھ خاص بین جیسے تعلید عرفی پر توارث بین مجر

اجماع موجود ہے۔

ال تفقيل ہے بيدا مروائ موكر سامنے آيا كرونے كالفظ الك البيا لفظ عام

ے، کن کے کوم پین فقد کا کی ایک ایم اسطلاطات خال بین اور وور پیدین

"عادت وتغال وتوارث وتلتي بالقبول وشعار ندي وشعارة مي

(v) شَمَاكِ السَّمُونِيُّ النَّهِ السَّارِ السِّرِ عَيْنِ عَلَيْكِ السَّارِ عَلَى السَّارِ عَيْنَ السَّارِ عَل

Purchase Islami Books Online Contact: For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

﴿ فقد اسلامی کے مات بنیادی اصول کی کھی۔ کتاب اللہ وسنت رسول اللہ کے نصوص کثیرہ ہے مرف وعادت کے جت مونے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ ہم یہاں ایسے چندنصوص بیش کرتے ہیں: (۱) اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

وَعَلَى الْمَوُلُودِ لَهُ دِرْقُهُنَّ اور جَسَ كَا بِحِدَ النَّهِ عِودَوَلَ كَا كَانَا اور أَوَ كَلَيْفِ وَكِيف وَكِسُولُهُنَّ بِالْمَعُووُفِ عَلَا بِهِ بِنِنا ہے حسب دستور، كى جان كو تكليف تُكَلَّفُ نَفُسُ إِلَّا وُسُعَهَا. (1) نبيل دى جاتى مُراس كى دسعت كَلائق ي مُنْ حسب دستور "كامطلب بيہ كراس جيسى عورت كو جَنْنا نفقة ديئے كا عرف ہے وہ دیا جائے۔

امام ابو بكرجفتاص رازى حنى رحمة اللدنعالي عليه فرمات بين:

 قوله تعالى : "بالمَعُرُونِ" يبدلُ على أنها على مقدار الكفاية مع إعتبار حال الزوج، و قد بين ذلك بقوله عقيب ذلك : "لا بقوله عقيب ذلك : "لا تحلف نفش الا وسعها " فإذا الشخطت المرأة و المعاد المع

<sup>(</sup>۱) ۲۲۲-اليقرة-۲۳

اس جيسي عورت كا نفقه ہے جو دہال دينے كا دُلك ﴿ وَأَحِبْرِ عَلَى نَفْقُهُ عام رواح مواور آیت کریمه میں فرکور وسعت مثلها، السند واعتبار كامدار جى كرف يربي-الوسع مبني على العادة اه. ۔ تقبیر قاضی بیضاوی میں ہے معروف سے مراد ہے ''رائج و (بالمعروف) أي بالوجه المتعارف متعارف مقدار 'جوشرعا مسحس ہے۔ المستحسن شرعا اه. (١) يبال معلوم ہوا كەمسلمانوں كاعرف ونعامل شرعامستحسن ہے۔ (۲) نیزارشادباری ہے وَمَتِغُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع ( جن عورتوں کا مہرمقرر نہ کیا ہواور ان کو ہاتھ قَدَّرُهُ وَعَلَى الْمُقَرِّرِ قَدُرُهُ لگانے سے مہلے طلاق دی)ان کو متعہ دو ، مُتَاعًا كَالْمُعُرُّونِ. (٢) مقدور والي ليراس كے لائق اور تنك دست بر اس کے لائق ،حسب دستور کھے برستے کی چیز۔ انام جصّاص رازی حقی رحمت اللہ تعالی علیداس آیت کریمہ کے ذیل میں فرمائت بین: إِنْ ﴿ اللَّهِ ﴿ تَعَالَىٰ ﴿ شَرَطَ فِي الله تعالیٰ نے مقدار متعہ کے تعین کے مقدارها بثيئين. احدهما کیے دو چیزوں کی شرط رکھی ہے۔ایک پیہ اعتبارها بيسار الرجل و كمقدار كالعين شوهر كي خوش حالي وتنك رَعِشَارَهُ، أَوَالِكَانِيُّ : أَنْ يَكُونَ رتی کے کا ظامت ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے بالتعروف مع دلك، فوجب كدعرقا وه مقدار معلوم بهى موتو دونول

(۷)) تفسیر فاهنی بیمنازی؛ ص ۱۹۶۰ مصطفاف

اعتبار المعيين في دلك و ادا

تثرطون كالحاظ واجت موااور فوش حال و

اسلامی کے سات بنیادی اصول کی کھی اسلامی کے سات بنیادی اصول کی کھی کا اسلامی کے اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا ا مرکز اسلامی کے سات بنیادی اصول کی کھی کا اسلامی کے اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا اسلامی ک

تنگ وئ عرف میں کیا ہے؟ اس کاعلم عادات تاس سے ہوگا اور عادات تاس مختلف ہوتی ہیں، نیز بدلتی رہتی ہیں لہذا مختلف ادوار ميس لوكول كي مختلف اور بدلتي مولى عادات كالحاظ واجب موكار حضرت عائشه صديقه رضى اللد تعالى عنبا ے روایت ہے کہ مندبنت عتبہ نے بارگاہ رسالت بين عرض كي، يا رسول الله، ابو سفيان بحيل آدمي بين وه مجھے اتنا نفقه تہيں دیتے جو بھے اور میرے بچول کے لیے کانی ہو، سوااس کے کہ اکھیں بتائے بغیر و کھان کے مال نے لے کرفرج کر لیتی ہوں۔تو حضور صلی اللہ نعالیٰ علیہ وسلم نے فرمايا كدتم انتاليك تكي بوجوحب عرف مجھے اور تیرے بچون کے کیے کافی ہو۔

ن بالمقامی مدین شدندردید دری کافتارین شریدی کردن کراید بال دری کردی کردان کرد میدون ها دراو مرکز داری كان كذلك و كان المعروف منهما موقوفاً على عادات الداس فيها ، والعادات قد تختلف و تتغير و جب بذلك مراعاة العادات في الأزمان اه(ا) عن عائشة أن هندًا بنت عتبة قالت: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل شحيح و ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما اخذك منه و هو لا يعلم، فقال اخذى ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف. (٢)

<sup>(</sup>١) احكام القرآن ص: ٢٠١٧: ٢٠٠١ نكر تقدير المثنة الواجبة بيروث

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، ج: ٢، ص: ٨٠٨، بات إنال بينق الرَّحَلُ الع مجلس الركات،

﴿ ﴿ فَقُرَا اللَّهُ كُلُّمَاتَ بِنَيادِي السُّولِ ﴾ ﴿ كَالْتُحَالِي اللَّهُ كَالْتُولُ ﴾ ﴿ 209 ﴿ ﴾

کرابوسفیان کے مال سے لینے کا تھم اباحت
کے لیے ہے اس کی دلیل حضور کا بدار شاد
ہے کہ تم پرکوئی حرج نہیں 'ادر معروف سے
مراداتی مقدار نفقہ ہے جوعادۃ گزار سے
لیے کافی سمجھا جاتا ہو۔

قولة: "خذى" امرُ إباحة بدليل قوله "لأحرج" والمرادُ بالمعروف القدرُ الذي عُرِف بالعادة أنّهُ الكفاية الد.(ا)

فیزای بین ہے:
وفیہ اعتماد العرف فی الأمور السحدیث معلوم ہوا کہ جن امور بیں
النبی الاتحدید فیھا من قبل شریت کی طرف ہے کوئی حدثیں مقرر کی گئی
النبیرے، وقال القرطنی: فیه ہان بین عرف تاس پر اعتماد ہوگا۔ اور اہام
اعتبار العرف فی المنتر عیات قرطبی قرماتے میں کہ یہ حدیث شرعیات
اعتبار العرف فی المنتر عیات میں عرف کے معتم ہونے کا مجوت ہے۔
ایھ (ع)

بخارى نثريف كاكيروايت كالفاظ بيرين

متقال إلى وخطس البركات

<sup>(</sup>۱) , فتع البياري / ص۱۹ ۲۰۱ ج:۲ ۱۱ بازراري حيان /

<sup>(</sup>۷)) يُنتَحَ الْكَارِي عُون ( Promana) أَنْ الْمُرْ كِمَانُ

<sup>(</sup>۱۲) و فلطح تكارى بثريف من ۲۰ (۲۸ م ۲۰ ريات منته البراة اذا غاب عنها زوجها ن

فقراسل کے سات بنیادی اصول کی کھی کا کا کا کا کھی کا تا اول کی کے سات بنیادی اصول کی کھی کا کھی کا کھی کا کھی ک

ارشاد نبوت "لا، إلَّا بالمعروف" كا مطلب ہے: نہ کھلانا تمرحسب عرف، اور کہا گیا کہ اس کامعنی ہے" "تم يركوئي حرج نبيل" اور نفقه نه لينا مكر به طور معروف، اور''معروف'' وہ مقدار ہے جولوگ این اولاد کے نفقہ کے تعلق سے باہم جانتے بہجائے ہوں۔

قولُهُ: (لا، إلاَّ بالمعروف) أي قال النبى عليه السلام: لاتُطعِمي إلاّ بالمعروف. وقيل: معناه: لاحرج عليك، ولا تنفقي إلاّ بالمعروف. وهو الّذي يتعارفُهُ النَّاس في النَّفقة على أولادهم من غير إسراف. (١) ا امام شهاب الدين قسطلاني شافعي رحمة الله تعالى عليه في محمد المعروف كي

تشريح عرف وعادت ہے ہى كى ہے ، الفاظ بير بين: عورت كوجائز ہے كەشوبركوبتائے بغير اس کے مال سے اس فدر لے لے جو عرف وعادت ناس کے مطابق ایسے اس كى اولاد كے ليے كافى ہور

(فللمرأة أن تاخذ) من ماله (بغير علمه مايكفيها و)يكفي (ولدها بالمعروف) في العادة بين النّاس اه. (٢) نیزایک دوسرےمقام بریمی امام موصوف فرماتے ہیں:

جتنا لوگول کے درمیان معروف ہو کئ وہ عادۃ کافی ہوتا ہے، ارتا کے کئی ---

(إلاّ بالمعروف) بين النَّاسِ أنَّهُ قدر الكفاية عادةً من غير إسراف اه. (٣)

(۲) ارفاد باری ہے:

<sup>(</sup>١) عبدة القاري، ص: ٢٧١٠٢٠ ع: ١٤، بَاكِ نَفَقَهُ البَرَّأَةُ أَنَا عَانِّ عَبْهَا رُوْجِهَا

ونفقه الولد. (بيروت))

<sup>(</sup>٢) ارشاد السارى، ص: ٦٠١٠ ع: ١٢ درياك النالم ينفي الرجل

<sup>(</sup>٣) الشار الساري؛ ص:٣١ (٤٠ ع: ١٠٠٠) بيان سق الداة الناعات عمار وعبار بيروت

لَا يُوَاحِٰذُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي التدتمهاري غلطتهي كي قسمول يرشمص تنبيل أيُعِنكُمْ وَلَكُنُ يُؤَاخِذُكُمُ بِمَا پکڑتا، ہال ان قسموں بر گرفت فرماتا ہے، عُقَّدُتُم الْأَيْمَانَ فَكُفَّارَتُهُ جنفين تم في مضبوط كياتوالي فتم كابدله دس اطُعًامُ عَشْرَةً مُسَاكِينَ من مسكينول كا كھانا دينا ہے۔اُس كے اوسط أُوْسَط مَاتُطُعُمُونَ أَهُلَيُكُمُ. (١) میں سے جوائے کھروالوں کو کھلاتے ہو۔ ال آیت کریمہ سے جمادے فقہا ہے کرام نے بیمسکداخذ فرمایا کہ کفارہ قسم کے کیے مکینوں کو دونوں وقت کھاٹا کھلاٹا ضروری ہے۔ دوپہر اور رات، یا سے وشام \_ كيول كه عادت ناس ميه كهاسي كروالول كونين وفت كها نا كطلات ميل ـ منح كاناشته اور دويير ورات كاكهانا ، اوراس كا اوسط ميه يه كه دو وقت كاكهانا كطلايا جائے۔امام ابو برجفتان رازی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں: فقها نے فرمایا کہ صبح وشام کا کھانا وانما قالوا يغديهم ويغشيهم لفوله تعالى: "من أوسيط ما كطلاع السايك كداللدتعالي كاارشاد تُطعِمُونَ الْقَلِيْكُمُ" وهو مرتان ے کے 'اپنے کر والوں کو جو کھلاتے ہو عَدَاءُ وعشاءُ، لأنَّ الأكر في اس كا اوسط مسكينول كو كھلا يو اور اوسط العادة اللاكاء مزات والأعل دوبار ہے جن وشام کا کھاتا۔ اس لیے کہ والحُدةُ والإوسط مرتان. أله. (٢) عادت زیادہ سے زیادہ تین بارکھانے کی ےاور کے کالک بارتوادسط دوبار ہوا۔ (۵) چنزت ابوبرزه دخی الله تعالی عند کابیان ہے کہ اللہ کے رسول می التعليو م كارخارفرايا

് വയത്വല്യംഗു (ഗ്ര

لافكه الأنهادي

্রিক্রান্ত্রোপ্রাধিল্রাপ্রাধিল্রাপ্রাধিল্যাপ্রাধিল্যাপ্রাধিল্যাপ্রাধিল্যাপ্রাধিল্যাপ্রাধিল্যাপ্রাধিল্যাপ্রাধিল

ير كوارى المستخروال وركاكا كال المستخروال

﴿ فَقُدُ اللَّا كُلُّ كُمَاتُ بنياد كا المولِّ ﴾ كالمحكي المحكي المحكي المحكي المحكي المحكي المحكي المحكون المحكي المحكون المح

بغيرنه كياجات اوركنوار كافركى كافكاح بغيراس ساجازت كين كياجائ صحاب في وجها كديار سول الله! كواري كاجازت كياب (يعن دواوشرم سے فاموش رہتى ہے) تو سركار عليه الصلاة والسلام نے فرمایا كه اس كى خاموشى ہي

تُسْتَأْمَرَ ولا تنكح البكر حتى تستاذن قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. (۱)

ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضى اللدتعالى عنها فرماني بين كهه: بين نے اللہ كر رسول صلى الله عليه وسلم ے دریافت کیا کہ تھر والے لڑگی کا نکاح کریں تو اس ہے اجازت لیں، يا تبيرى؟ تورسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا: بال، اجازت لیل دهنرت عائشرمنی الله عنها فرماتی میں کہ میں بنے عرض کی کدوہ تو خیا کرتی ہے(اجاؤٹ کیسے دے گی؟) تورسول الله ملى الله عليه والم فرمايا كداس كي عاموني اي اجازيت بي

سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم عن الجارية يُنكحها أهلها، أيستامَرُ، أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تُستامَّرُ. فقالت عائشة؛ فقلت له: فإنها تستحى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك أذنها إذاهي سكتت. (٢)

فقها فرمات بن كركوارى لاى صرت لفظول بيل اجازت ديين يسترماني ہے اور اے معیوب بھی سمجھا جاتا ہے ، اس کیے اس کی خاموتی اجاز سے قرار پالی ، مجر غير كوارى ورت زياده فريكي ين بولى بيال ليان كالعادب وينان يوب كا جاتا ہے اور فرق اس عن اسے حیا آئی ہے۔ اس لیے اسے زبان سے اجازت دیا

<sup>(</sup>۱) صحیح سلم شریف، ص:۹۹، ع:۱ ، بات استیدان النبت دانگان را ایک تا سکر تا

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم شريف، ص:٥٥٤، ج: ١٧ بات استينان الشكار في التكاع تاليطن والكبر بالمكوت، مجلس التوكات

﴿ وَ وَاللَّهُ كُلُكُ مِنْ اللَّهُ كُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ كُلُّهُ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ كَا اللّ

کواری افری ولی کی اجازت طلب کرنے

پر خاموش رہی تو ہداجازت ہے کیوں کہ
اس کی خاموثی میں رضا کا پہلوغالب ہے
اس لیے کروہ اظہار رغبت سے حیا کرتی
ہو اس کے حق میں قول سے رضا مندی
ضروری ہے کیوں کراس کا بولنا عیب نہیں
ضروری ہے کیوں کراس کا بولنا عیب نہیں
شار کیا جاتا ، اورشو ہر کے ساتھ رہے کی وجہ
سے جا بھی کم ہوجاتی ہے اس لیے اس کے
حق میں بولنے ہے گوئی انع نہیں ہے۔
حق میں بولنے ہے گوئی انع نہیں ہے۔

مرورى بهوا مراير كتاب الكان ميل به فاذا استاذتها الولى فسكت فهو اذن .... لأن جهة الرضا فيه راجحة لأنها تستخى عن اظهار الرغبة ..... فلا بدمن رضاها بالقول .... لأن النطق لا يغذ عيبا منها، وقل الخيار بالعمارسة فلا مالع من النطق في خفها. اه من النطق في خفها. اه

صاحب ہدارہ کی وضاحت اور خودالفاظ طدیث سے عمال ہوتا ہے کہ دوشیزہ سے عق میں شکوت اور غیر دور بین میں نطق کا اعتبار عرف ناس کی بنیاد ہر ہے کہ دوشیز المیں عادۃ عمر میں دور بین میں اور خواجش نکا ہے کہ اظہار سے شرمانی میں -دوشیز المیں عادۃ عمر میلی زیادہ ہوتی میں اور خواجش نکا ہے کہ اظہار سے شرمانی میں -لیاد اان کا خام وش رہنا بھی اون نکاتے ہوگیا۔ جب کہ غیر دوشیز دومورتوں کا عرف اس سے مرفعارف ہے اس لیے ان کے حق میں نطق صروری ہوا۔

العادي والمن والماني الله عليه المن الله عليه والمام الاراد

((۱)) همان هن الكام الكام الدكات النكام باب في ارايا والاكنا والاكنا الكلس الدكات في

المراس المال المال الماليون المول الماليكي المحال الماليكي الماليك وسلّم: "إذنها أن تسكت، "دوثیزه کی اجازت اس کی خاموتی ہے ونحوهٔ من غير تقييد بكون مومطلق ہےاورولی کےطلب اون سے المستأمر وليًّا، يتقيّد بالعرف مقید نہیں ہے تاہم عرف وعادت کے والعادة، وهي أنّ المستأذن ذر بعد مقيد بوجاتا ہے كه دوشيزه سے نكاح للبكر ليس إلاً الوليّ، بل لا كى أجازت ولى بى كيمائي بلكه اس تك يخلص إليها غيرة. اه. (١) ولى بى كى رسائى بھى بوياتى بے۔ (٢-١) حضور سيدعالم على الله عليه وسلم كي بعثت كوفت متعدداموريين لوگوں کے درمیان کچھ عرف وتعامل بائے جاتے تھے جن میں سے پھھوا ہے نے برقر ارر کھااور کچھے سے ممانعت فرمادی۔ جوتعامل ظلم ياحق تلفى يا تذكيل انسانيت جيد قبار كي يونى تقاس يدبازر يخا تحكم صادر فرمایا جیسے: سودخوری، جو ب بازی، بیوع جابلیت، نثراب نوشی وغیرہ اورجونعامل اس طرح کے قبائے سے پاک منصفانہ اصول پرقائم تھا تواسے بافي ركها جيسے عقدمضار بت، عقد سلم، عقد استصناع وغيره. محقدمضار بت: بيرتجارت كاايك مخصوص طريقه بهج حن عن دوفريق موتي بين ، ايك فريق صرف مزماي فرام كرتا بهاور دومرافريق ال يسيال فريد كر مرف تجارت كرتاب اور لقع مين ايك مقرره في صديك كحاظ سے دونون كى شركت بونى بيرماية فرام كرف والفافرين كورب المال اور جارت كا ذعر دارى سنجاك والكومفارب كهاجا تاشهد بدائع الصنائع عل أى عقدفا م کے بارے یں ہے: وكذا يُعِث رشولَ اللَّهُ صَلَّى رمول الترسي الترطيع والمعروف بوشك الله تعالى عليه وسلم والناس و لوگ اس رفت بانم عند مناربت

(١٠) فتح التدير، من: ٥٠ ٢٠ ع: ٢٠ ياك الأوليا، والأكياني

کرتے سے محرآب نے ان پرانکارنہ يتعا قدون المضاربة فلم يُنكر عَلَيهم عَلَى ذَلك، والتَقريرُ فرماياء بلكهاس يربرقر ارركهااوربيه برقرار رکھنا بھی سنت کی ایک سم ہے۔ عقدتم بيزيدوروخت كالك خاص مبجس مين خريدار كاطرف يدام ے۔ال کے بارے میں تے القدر میں ہے: عقدتكم مين وخصت كى حديث صحاح سته كيمحدثين في حضرت ابوالمنهال رضى الله تعالی عنہ سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس صى الله تعالى عنما \_ روايت كى \_ \_ وه فرمات بين كدي كريم صلى الله عليه وسلم جب مدينه طيبه تشريف لائت لوك تجلول میں ایک سال، دوسال، تین سال تک کے کے عقد ملم کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا كه جولى بحلى چيز مين الم كرية ويول كري كسامان كى مقدارنان ياوزن سيمعلوم بو اورسامان کی اوالیکی کی میعاد بھی معلوم ہو۔ ادر بخاری شریف میں ہے کہ مفرت عبداللہ بن الوادفي فرمات بي كريم لوك رسول الله اي بکر و عبر رسي الله صلى الله عليه وملم اور حضرت ابو بكر وعررضي تِعَالَىٰ ﴿ عِنْهُمَا ۗ فَيْ مَالِحُطَاة الله تعالى منها كرزائد مبارك من كيهول،

يه بجزار کی عن م کیا کر سے ہے۔

نفترادا كردياجا تاب ادرسامان أدهارر بتا والرّخصة في السّلم رواه السّنَّةُ عن أبي المنهال عن ابن عباس قال : قدم النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم والنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي النَّمْرِ السُّنَّةِ و النبتين والنالات، فقال : مَنْ أَسْلُفُ فِي شِي فَلْيُسْلِفُ فِي كيل معلوم ؤ وزن معلوم إلى آجل معلوم . و في البخاري : عن عبد الله بن ابي اويي، قِالَ : ان کنا لنسلف على عهد رسول الله صِلِّى الله رَعَالَى عليه وسلم و

اخذوجوه السّنة اهـ(١)

٧)) • يتالئ المتناع من ٧٩ ع : ازل كتاع المعاري

(۱۲)) وقع الشور عن ۱۲۰ ع ۱۲۰ وار مال السلام

والشيور والجر والزيت (r)/

﴿ فَهُ الله مِي كَهَات بنيادى المولَ ﴿ كَالَّمَ اللهُ مِي المَالِحَ اللهُ اللهُ مِي المَاطِرِينَ ﴾ 216 ﴾ عقد مضاربت اورعقد سلم كِنعلق سے كثير كتب فقه وغيرہ ميں اس طرح كي صراحتين موجود ہيں۔

حضرت عبراللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کر جو کسی باغ میں داخل ہوتو اس کے بیمل کھا سکتا ہے ، ہاں جھولی میں رکھ کر شد

(۸) عن ابن عمر عن النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم، صلی الله تعالیٰ علیه وسلم، قال: مَن دَخَل حائطًا فلیا کُل ولایتَخذ حُبنة. رواه الترمذی هذا وابن ماجة وقال الترمذی هذا حدیث غریب. (۱)

اس حدیث میں اگر چید مطلقاً کچل کھانے کی اجازت دی گئی ہے، کیکن مراد گرے ہوئے کچل ہیں۔جیسا کہ دوسری حدیث میں خودسر کار دوعا کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرمادی ہے:

رائع بن عروغفاری رضی الله تعالی عدد الله تعالی عدد الله تعدد الله

عن رافع بن عُمرو الغفاري، قال: كنتُ عُلامًا ارمى نخل الانصار فاتى بى النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم ققال؛ يا غلام لم ترمى اللخل؟ فلم فلك: اكل منا سقط فى اسقلها، فلك شره فقال: الله تعالى عليه راسه، فقال: اللهم الشبع يطنه، رواه الترمذي

<sup>(</sup>۱) مشكرة النصابيح بص:۲۰۱ نصل ثانى بات النصب والعاري بكوال توملي شريف وابن ماجه

﴿ فَدَالِا كُاكِمَات بنياد كَالْمُولِ ﴾ ﴿ 217 ﴿ كُلُّونِ اللهُ كُلُّونِ اللهُ كُلُّونِ اللهُ كَالْمُولِ ﴾

وأبوداؤد وابن ماجة. (١) ان احادیث میں سر کارعلیہ الصلاۃ والسلام نے باغ کے کرے ہوئے بھلول کے کھانے کی اجازت اس کیے دی کروہاں کے عرف میں ایسے بھلوں کے کھانے کی اجازت تھی۔جیبا کربیاجازت بعد کے ادوار میں رہی اور آج بھی بیشتر مقامات پر اس كي اجازت ہے۔ ين وجہ ہے كے فقيها ہے حنفيہ بم الرحمة والرضوان نے بھی اس كی اجازت دی۔ فاوی عالمگیری میں محیط ہے ہے:

مرمى كيموسم ميس كسي باغ يد كراجس ميس مچل درختوں کے بنچے کر سے بوے تھے تو اسے اس میں سے چھکھانا جائز تہیں ،مرب كه بيمعلوم ہوكہ باغ كے مالك كى طرف ے ایسے چل کھانے کی اجازت ہے یا اس کی عادت ہے کہ ایسے پھل آنے جانے والول کے لیے جمور ویتا ہے۔

بيهاري كفتكواس ونت ہے جب كھل رزنوں کے بی کرے ہوئے ہوں، اور اگر پھل در ختال پر ہوں تو پیدائشل یے کے بغیر ہالک کی اجازت کے کئی جمی عَلِيدُوهِ فِي فِيرَ اللَّهِ وَهِ عَلَالَةُ

أذا من في أيّام الصيف بثدار ساقطة تحت الأشجار ..... لا يَسَعُهُ التُّنَاوُلُ منها إلاَّ أن يعلم انّ صاحبها قد أباح ذلك إمّا نطَّنا ﴿ أُودِلالنَّهُ بِالْعَادُةِ. الد ملخصًا، (۲)

نيزال کي ہے: وهلناء اللبى ذكرنا كله دادا كالك النماز سانطة نجك الأشجار، فإنما أوا كانت على الأنتجاز فالأنصل ان لایا چنه نی مرضع کا الا بادی

(۲)) معاوي عالفگوي هوي ۱۹۷۵ عنده کتاب (۲)

<sup>(</sup>II) مَنْكُرُةُ النَّمْنَانِيِّ مِنْ ٢٥ هَ ٢٠ مَمَالُ ثَانِي بَاتِ النَّهِبِ والعَارِيَّة بِحَوَالُهُ تَرِعَنَى والورازية والجن طاعة

مچلول کا ہو جہال کٹرت سے پھل ياسة جات بول اورمعلوم بوكه ريكل كهاناباغ والول يركران نترزر ماتو کھانا جائز ہے، اور لے جانا ناجائز ہے۔الیابی محیط میں ہے۔ حضرت زيد بن خالد جهني رضي الله تعالى عنه ساروايت كرايك مخص فالقط ( اُری روی چیز، کھوئی ہوئی چیز ) کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا كداس كےظرف (معلى) اور بندش كى شناخت کرلو، پھر ایک سال اس کی تشهیر كروءاكرما لك مل جائة الماك والمدور اس نے عرض کیا ، یا رسول الله تم شد، بری کا کیا تھم ہے؟ ارشادفرمایا: وهتمهارے کیے ہے یاتمهارے بهائی کے لیے یا چر بھیزیے کے لیے (لبدام السائية ياس دول ال ال محمل نے چریو جھا کہ یار سول اللہ ، م شده اونك كا كياتهم تيه؟ تؤسر كارعليه الصلاة والسلام ناراس مويك چرو الزريزي تركيان آف من زيان كري

المالك إلا إذا كان موضعًا كثير التمار يعلم أنّه لا يشق عليهم ذلك فيسعّه الاكل ولا يسعه الحمل كذا في يسعه الحمل كذا في المحيط. اه. (۱)

(۹)عن زید بن خالد الجهني، ان رجلاً سَألَ رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن اللَّقطة، فقال: عَرِّفها سَنَّةً، تم اعرف وكاء ها ووعاء ها وعفاصها ثم استنفق بهاء فان جاء ربُّها فادِّها اليه؛ فقال: يا رسولَ الله، فضالَةُ الغنم؟ فقال: خذها، فانما هي لك أولاً خيك أو للذَّئب. فقال يا رسولَ اللَّه، فضالَةُ الإبل؟ قال: فغضب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يبتي احمرت وجنتاه واحتمر وجهة فقال: مَالَكَ، وَلَهَا؟ مَعَهَا إَخْذَارُهَا وسقاد فالمعنى ديلفي والها

<sup>(</sup>١) فتارى عالمگيري، ص: ٩٠، ٣٠، كتاب اللهاة،

ہمارے علما فرماتے ہیں کہ بمری اور اونٹ کے علم میں ریفرق اس لیے ہے کہ بمری عادة اپنی حفاظت بھیڑ ہے ہے ہیں کرباتی اور اونٹ کرلیتا ہے۔ چناں چہ بدائع الصنائع میں ہے:

البنتائي فربب مين اون اوسي دوك لين كا اجازت هـ اور درج بالا عديث كا توجيد بيت كار كارباليه الصلوة والسلام نه ورحم خير القرون كه ليه ويا تفاجئ منافعات كارترت كا اور عادة كا خان كا با تهداد نسبت ك نه بنج سماتا قامر البار الأوبدل كيا هـ السالة في قرون كي مورك مين و هنائع برساتا به به البار الأوبدل كارترات السالة في قول وين كا مورك مين و هنائع برساتا به به

ردي تعالى المطاع هي ( ) و عالى المطاع هي ( ) و عالى المطاع و المطاع ( ) و عالى المطاع و ( ) و عالى المطاع و ( ( ) ) و عالى المطاع و ( ) و ا مبسوط بین ہے کہ ریکم اس وقت تھا جب
مالی اور ایات وار کشرت سے پائے
جاتے تھے، اور کی بددیا شت کا ہاتھ اونٹ
تک نہ بی سکتا تھا اس لیے اس کا مالک
اسے پاجاتا تھا اس کے برخلاف ہما دے
نرمانے میں اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ کی
بددیا شت کے ہاتھ لگ سکتا ہے اس لیے اس
تاکہ وہ محفوظ رہ شتے۔
تاکہ وہ محفوظ رہ شتے۔

أجاب في المبسوط بأنَّ ذلك كان إذ ذاك لغَلبَة أهل الصَّلاح والأمانة لاتَصِلُ الصَّلاح والأمانة لاتَصِلُ إليها يَدُخَائنةٍ فاذا تركَّهًا وَجَدها.

وأمّا في رماننا فلا يأمن زمائي بمن التي جيورُ دياجائي أ وصول بد خائنة إليها ففي بديانت كم إتفلك سُمّا بها الله أخذها إحياءُ ها وخفظها على كم الك كه ليها السهادك ليمًا صاحبها فهو أولى اهـ (١) تاكرو محفوظ روسي محد

اس عبارت کا حاصل ہے کہ خیر القرون میں صافین اور امانٹ واروں گی کثرت کی وجہ ہے اونے ایک تک جھڑھ جاتا تھا اور عاوۃ کئی خائن کے ہاتھ خین کر ت کی وجہ ہے اونے اپنے مالک تک جھڑھ جاتا تھا اور عاوۃ کئی خائن کے ہاتھ خین کہ لگتا تھا مگر اب زمانہ بھی بدل گیا ہے ، اور عادت زمانہ بھی ، اس کے سوابھی کتاب وسنت میں کثیر ولائل میں جن ہے عرف و عادت کا جھٹ ہونا شاہد ہوتا ہے ۔ جن میں کی دولائل میں جن ہے عرف و عادت کا جھٹ ہونا شاہد ہوتا ہے ۔ جن میں کی محدد لائل الله میں عرف کا اعتبارا کی جھٹ میں آرہے ہیں ، رہنی :

(۱۰) آیا کریم: الحددا الضراط النسقیام (۱) من المستقیار "کافیم" "طریق سمین سے گائی ہادر سلمانوں کا عرف وقابل بلاشد نظریق سمین ہے۔ (۱۱) حدیث یاک: منا رای النسلدون خیا نفد عاد الله حسن سے سلمانوں کے عرف وقابل کا حن ہوتا بات ہوتا ہے اور عام طور ہے۔ اگر کرون نے اس عدیث کوقیال سمین کی جی میں بین بیانے ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>١) فقع القابل: ص:۱۱۱۸، ج: ١٠٠٨ كتاب اللهاة

<sup>(</sup>۲). ۱۰−النائک-۱۰

﴿ فَذَا اللَّ كَاتَ بِنَادِي اللَّهِ لَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللّ

(۱۲) آياً كيد ويتبع غير سبيل المؤمنين (۱) ي جي مار علمان

استنادكيا ہے۔(۱)

(۱۳) آیڈ کربیہ: فَاقَر اُوا مَّاتَیسَّر مِنَ القُرُانِ (۳) بیس قر اُت کی مقدار کا نین عرف مسلمین کے حوالے ہے۔ بہی وجہ ہے کہ امام اعظم اور صاحبین رحبمہم الله

تغین عرف مسلمین کے حوالے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم اور صاحبین رحبمہم اللہ نتال فی تغیر عرف اے کے دورا کے ایس میں وجہ ہے کہ امام اعظم اور صاحبین رحبمہم اللہ

يتعالى نے رہين عرف ك ذريعه كيا ہے۔

(١١٠) كَنِي قَالَ آيَةً كريمه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيُتِ مَنِ اسْتَطَاعَ

إِلَيْهِ سَبِيلًا (٣) كائب كر 'استطاعت بيل' كي نسير عرف وتعامل سي كي گئي۔ -

(١٥) يول تن آية كريمه:إذَا قُمُتُمُ إِلَى الصَّلوةِ فَاغْسِلُوا

وُ جُوْهَ کُمُ ، (۵) میں "غَسُل" و "غَسُل مُعتاد" برحمول کیا گیا ہے۔ لین عادت کے

مطابق دهوناءاورعادت بيب كرآب مطلق يه چره، باته، يا وُل دهوياجاتا ب-(١)

(١٦) حديث وسول:"القلس حدث:" ق حدث به منهوم ك

ر بین جی ندیب امام اعظم برعرف سے کی تئی ہے کہ پیلفظ مطلق ہے اور مطلق سے مراودہ منہوم ہوتا ہے جولوگوں میں متعارف ہوائی لیے پیمال نے سے مراوز 'منھ محر

. (۱۷) مریفرسول:

لا يَشْرَيقُ ولا جمعة إلا في " تَرْكِ اور بمايي كُرُمِمْرِجام مِنْ لِ

مصرر جامع د(۸)

(١٧) ﴿ ١٤٥٤ عِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۲) چود اللول و ۲۰ (۱) (۱) ۲۰ دال عبران د ۲۰ (۱) ۲۰ داليالده د (۱)

(٦)) والقال المتناكم شرائط الكان الوصوء من ١٠ (١٠) و الكتب العلمة ، بيروت

(y)) وبنائغ المثنائغ توانمن وطورون: ٢١٠٦:

(٨)) أرواة عند الرازاق عن على مورواً بالسنال محجج



کے لفظ ''معر'' کی کوئی تشری صحابہ کرام سے منقول نہیں اس لیے اسے بھی اس کے عرفی مفہوم برمحمول کیا گیا۔

اس كى وضاحت امام احمد رضاعليد الرحمه نے يوں فرمائى:

روحق ناصع بیہ ہے کہ معروقر بیکوئی منقولات شرعیہ شل صلاۃ وزکاۃ نیس جس کو شرع مطہرنے معنی متعارف سے جدافر ہاکرا پی وضع خاص بیس کی ہے معنی کے لیے مقرر کیا ہوور نہ شارع سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس میں نقل ضرور تھی کہ وضع شارع ہے بیان شارع معلوم نہیں ہو تھی ، اور شک نہیں کہ یہاں شارع سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اصلاً کوئی نقل ثابت ومنقول نہیں تو ضرور عرف شرع میں وہ انھیں معالی متعارف پر باقی ہیں اور ان سے پھیر کر کسی دوسرے معنی کے لیے قر اروپناوہ قر اردہ نندہ کی اپنی اصطلاح خاص ہوگی جومناطو مدارا دکام ومقصود و مراوشر عنہیں ہوگئی۔

کی اپنی اصطلاح خاص ہوگی جومناطو مدارا دکام ومقصود و مراوشر عنہیں ہوگئی۔

اور ظاہر ہے کہ معنی متعارف ہیں شہروم مورود بیندائی آبادی کو کہتے ہیں جس میں متعدد کو ہے ، محلے ، متعدد انکی باز ار ہوتے ہیں شرعا بھی یہی متنی متعارف مراونہ کی متعارف میں میں متعدد کو ہے ، محلے ، متعدد انکی باز ار ہوتے ہیں شرعا مورود اللہ تعالی علیہ نے شہر کی گئی کی متعدد کو ہے ، محلے ، متعدد انکی باز ار ہوتے ہیں شرعا مورود اللہ تعالی علیہ نے شہر کی گئی تعارف تعریف ارشاد قرمائی ہیں۔ لہذ اہمار ہے امام اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے شہر کی گئی گئی تعریف ارشاد فرمائی ۔ (۱)

ان دلاک سے بیدامر بہ خوبی ثابت ہوجاتا ہے کہ سلمانوں کا عرف وقعال شرعا جمت ہے بیدا لگ بات ہے کداس کی جمیت کامقام کتاب وسنت سے فروز ہے۔



(١) فتارئ رضونه، ص:٠١٠، ٢٠١٠ باك الحمعة، سني وازوالإشاعت

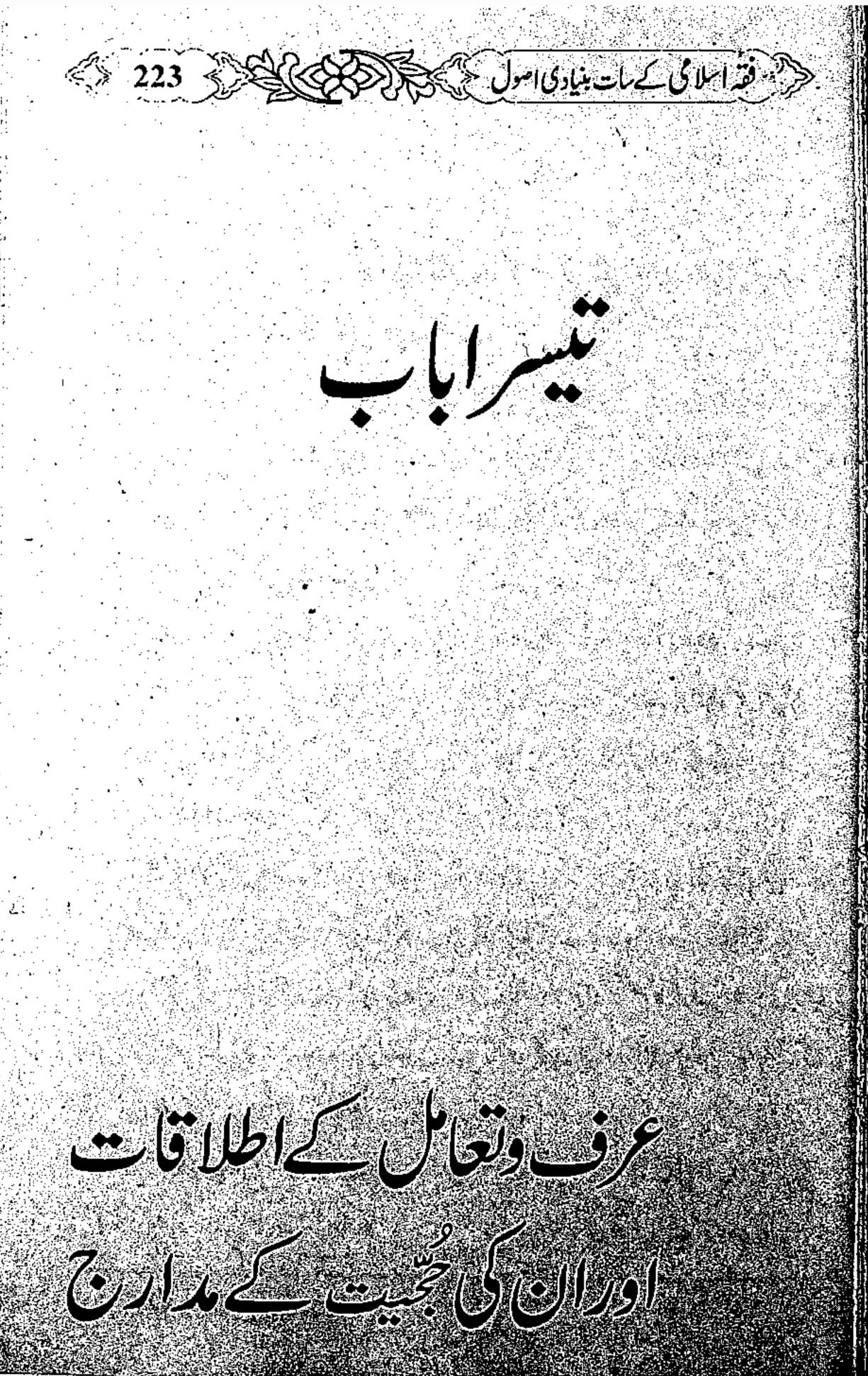

Purchase Islami Books Online Contact: For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



عرف و تعامل کے اطلاقات: کلام فقہا میں عرف وتعامل کا اطلاق مختلف انواع کے عرف وتعامل پریایا جاتا ہے۔ مثلاً:

کے بعض علم کے کلام سے رہیمیاں ہوتا ہے کہ عرف کی جمت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور پرنورسیدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبانہ اقدس سے پایا جائے۔ جیسے نیچ سلم ، نیچ استصناع اور عقد مضاربت کا یہی حال ہے۔ کفاریشرح ہدایہ میں استعمناع کے تعلق سے ہے:

ولآنَّ المسلمين تعاملوه مِن لدن رسول الله صلى الله تعالم عليه مبارك هـ آن تك بلا آثار كيراس كا رسول الله صلى الله تعالى عليه مبارك هـ آن تك بلا آثار كيراس كا وسلم إلى يومنا هذا مِن غير نكير تعالى هـ توييتها كي ايراك كورج يمن فنزل منزلة الاجماع . اه . ()

المئا اور بعض علا کے کلام ہے یہ متفادہ وتا ہے کہ جوعرف سادے جہان کے ملام مسلمانوں کا ہووہی حجت شرعیہ ہوگا۔ کیول کہ ایسا عرف باہرائے ہے ہوتا ہے۔
المئی بعض علا کے کلام سے بیڈ ٹا ہر ہوتا ہے کہ وہ سوادا عظیم کا عرف ہو، پیٹی دبنا کے اسٹر مسلمانوں کا عرف ہوکہ یہ اجماع کے ساتھ کوتی ہے اور چھور پر نور سید بھائے ساتھ کی ہے۔
الشریعانی علیہ وسلم نے ابتاع سوادا عظیم کا جم دیا ہے۔
الشریعانی علیہ وسلم نے ابتاع سوادا عظیم کا جم دیا ہے۔
الشریعانی علیہ وسلم نے ابتاع سوادا عظیم کا جم دیا ہے۔

رنيا بدل على الجواز مايكون . بريل جاربرى قال نے جوبرارل

(١) كتألية يجت أبيع اشتمناع أ

﴿ فَدُ اللَّ كُمَاتِ بِنَادِي السَّولِ ﴿ كَالْحَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

على الاستمرار من الصدر سآج تك برابر جارى بوء اوراكرايا الاقل ، فاذا لم يكن كذلك شهوتولوكول كافعل ججت شهوگا ، يا بحره لايكون فعلهم حجة إلا إذا بمام بلاد اسلاميه كمار كوكول كاكان من الناس كافحة في تعام بلاد اسلاميه جمت بربزاب كان من الناس كافحة في تعام بوتروه بحى جمت بربزاب البلدان كلها، الاترى أنهم اكر شراب كى بحج اور سودى كاروباركا لوتعاملوا على بيع الحنر أوعلى تعامل بوق الحال بوق كالربالايفتى بالحل اهدال موقع الربالايفتى بالحل اهدال موقع الربالايفتى بالحل اهدال موقع الربالايفتى بالحل اهدال موقع الربالايفتى بالحل الهدال موقع الربالايفتى بالحل الهدال الموقع الربالايفتى بالحل الهدال الموقع ا

رد المحتار باب الجمعه يل \_

ان النعارف انما بصلح دليلا تعالى دليل جوازا كروت بنائج جب على النحل إذا كان عاما من ومعمد محابر وجهتدين رضى الشرتعالي عنهم عهد الصنحابة. والمحتهدين عمام مو جيها كرنقها نه اس كى كما صرحوا به (٢) مراحت كى ي

نیزای بی باب البنائز می بعض محققین شافعیہ ہے:

لیم پیاجا کا کٹری ہے، اگراس کو تلیم بھی وی جیت است کے موقت کا ایمان ہے جب اسر وی پالٹروف اور نی کن اسکر مافذ قا اور پر تو ایک زمانے معطل ہو چکاہے۔

هنا الإحماع اكرى ول ثالم الأربع بعد صلاح الأربع بعد نها الأربع المربع ا

(١) ﴿ فَكَارَىٰ عَمَائِكِهِ ﴾ أَوَالْحُرُ كُمَاكِ الْأَجَالِ هُ،

(٢) رَدْالِلْحُقَارُ، وَيَ: ١٠٥٧ مَنْ عَالَى فِي عَلَمُ الْرَفِي بَيْنَ بِينَ بِينَ الْخَطَيْبِ (٣)

(٣)) ووالمحكارة هن: ١٢٠ وع: ١٥٠ بحين كابناه على القرق و تجميص قبر

ر فقد اسلائی کے مات بنیادی اسول کا گھی ہے۔ نیز ای میں باب الجمعہ میں ہے:

ذكر العلامة ابن حجر علامه ابن تجرشافعي رهمة الله النا علية في تخد في التحفة أن ذلك بدعة مين الكهائي كه خطيب كرما مع آيت ملاة و لأنه حدث بعد الصدر ملام وحد مث انصات برص كا تعالى برعت الأول، قيل: لكنها مهدية الم مدراول كربوت كيا كيا كيا حسنة . اه(ا)

حسنة اه(۱) مجدد الف ثانی شخ احمد سر مندی رحمة الله تعالی علیه کے مکتوبات جلد دوم، مکتوب ۵۲ میں ہے:

''تعامل صرف وہ معتر ہے جو صدراول سے پایا جائے، یا اس پرتمام لوگوں کا جماع ہو۔''(۲)

پھرتا ئيديين فاوئ غياثيه کي درج بالاعبارت فال فرمائي ہے۔
﴿ اور جمائير فقها ہے کرام عليهم الرحمة والرضوان کے کلمات اس بات کے شاہد

میں کہ نو پیدا عرف ہو بلا دِکثیرہ بیں بہ کشرت رہ کی مودہ بھی جنت ہے، اور این کے لیے
دیشروری نہیں کہ اس میں درج بالا اوصاف بیں ہے کوئی وصف قوی پایا جائے۔
نیاری کہ یہ اختلاف لفظی یا فری نہیں ہے بلکہ بہت بنیادی اور اصولی
اختلاف ہے ، جس کے متائے بہت دور رس بول کے ، اس لیے این امری تنقیج
ضروری ہے کہ فقہا جس عرف کو قیاس پرتر جے دیتے اور اے نفن کا محصول بیائے۔
میں وہ کوئ نما عرف ہے ؟

ئية جميب انفاق ہے كەمھرت علامدان عابدين شاي رحمة الله تقالى عليه تك

<sup>(</sup>۱)، رد البحثان، ص:۲ ۲۰، ج:۱، بيان خطبه جنمه، مطلت في حكم البرقي

<sup>(</sup>٢) مكتوبات، چلد: دوم

المسلم ا

آپ کی بحث کا حاصل میہ ہے:

عرف وتعامل کااطلاق جارطرت کے معالی پر ہوتا ہے: (ا) وہ عرف جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمان میارک سے

موجود ہو۔ توارث بھی ای شم میں شائل ہے۔

(۲) ده مرف جوساری دنیا کے تمام مسلمانوں کا ہو۔

(١٠) تمام بلادِعالم كاكترمسلمانون كاعرف بو

(٧) کی ملک یا صوبے کے اکثر مسلمانوں کا عرف حادث ہو جوعہد

رسالت کے بعد بھی وجود میں آیا ہو۔

پہلی تین تم ہے موف مجت مطلقہ ہیں کہ منت واجماع است کی طرح ہر حال اور ہر مقام میں دلیل شری قرار پاتے ہیں ، کیوں کہ جومزف عہد رسالت سے موجود ہوگاؤہ فی الواقع حدیث مرفوع تقریری ہوگا ور سارے بلا دِعالم کاعرف اجماع امت ہوگا اور اکٹرمسلیانان عالم کاعرف اجماع ہے گئی ہوگا۔اوران کی ججست اہل سنت و

> جا عث کے زولک کی مرے۔ مرابع

فران الرائع عل

المعتقيق كان قرل الاتكبر

لو بدر المحالف مع كرة

كا تول جنت بولا ماكر يدوه اجماع شد

اكثر كالقاق بومادر بعض كاخلاف تواكثر

Purchase Islami Books Online Contact:

المالى كىمات بنيادى اسول گاھيالى كىمات بنيادى اسول گاھيالى كى كىمات بنيادى اسول گاھيالى كائىلىكى كائىلىكى كائىل

حجةً وأن لم يكن اجماعًا.

ارشادرسالت \_\_:

مكرعليكم بالجَمَاعة والعامة.

تم ير جماعت اور عامه امت كا اتباع

لازم ہے (1)

سواداعظم معنی برے گروہ کی پیروی کرو۔

الله كادست رحمت جماعت يربي (٣)

مُلَالَبِعُوا السِّوادَ الأعظم.

مُلايدُ الله على الجماعة.

بیتنوں عرف ولائلِ مطلقہ ہیں جو ہر حال میں مضبوط دلائل کا درجہ رکھتے ہیں اور نص شری کے مقابل بھی قابل عمل ہوتے ہیں کیون کہ ان کے دلیل ہونے کا مدار بینیں ہے کہ بید فی الواقع حدیث بینیں ہے کہ بید فی الواقع حدیث رسول ہیں یا اجماع امت ہیں یا اجماع کے درجے میں ہیں اور حدیث رسول واجماع امت کا دلیل شری ہونا شک و شبہ سے بالاتر امرے ، آخر ہی سلم ، نے است مناع ، اور عقد مضار بت کے جواز میں کی کو کیا کلام ہوسکتا ہے ، جو ای طرح کے تعامل یعنی حدیث واجماع سے جارہ ہیں۔

چوشے درہے کا عرف ہی زیر بھٹ ہے: اس کے برخلاف چوہے درہے کا عرف صرف مخصوص حالات میں ہی جمت بنا ہے اور نص بڑی کتاب وست

 <sup>(</sup>۱) بیروری محالی رسول حفرت معاذبان جمیل من الله تعالی عوالے روائے گا۔ مشکوۃ العضابیح اللہ میں ۱۸۸۳ء الله عیب والترهیب میں ۱۸۷۰ء : ۱۰ مجمع الزوافد، حمل ۱۸۲۰ء جروی و میں ۱۲۲۰ء جروی میں ۱۲۲۰ء جروی میں ۱۲۲۰ء جروی میں ۱۲۲۰ء جروی الله میں ۱۲۲۰ء جروی میں الله میں ال

۲۰-۱) یے مدیث حمرت میراندین مرمی الشاقبال نہا ہے دوی جیلیة الأولفاء لابئ دعیم میں کا دوری جیلیة الأولفاء لابئ دعیم میں کا دوری الشاقبال نہا ہے دوی ہے ۔ حسم الزوائل میں ۲۷۸ ہے وہ وہ میں ۲۷۸ ہے وہ اور انام کان نے کی تاریخ میں الشاقبال کے دی تاریخ میں کا دوری کا دی مرحی الزوائل میں ۲۷۸ ہے وہ وہ میں ۲۷۸ ہے وہ اور انام کان نے کی تاریخ میں کا دوری کا دوری کا دوری کا دوری کا دوری

﴿ ﴿ وَقُدَا اللَّهُ كَاتَ بِنَيْادِي المولِّ ﴾ ﴿ وَ229 ﴿ وَ وَكُونِ اللَّهُ وَكُونِ اللَّهُ وَكُونِ اللَّهُ وَكُلُّونِ اللَّهِ فَيَا اللَّهُ وَكُلُّونِ اللَّهُ وَلَيْنُ اللَّهُ وَكُلُّونِ اللَّهُ وَلَيْنُونِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنُونِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنُونِ اللَّهُ وَلَيْنُ اللَّهُ وَلَيْنُونِ اللَّهُ وَلَيْنُونُ اللَّهُ وَلَيْنُونُ اللَّهُ وَلَيْنُونِ اللَّهُ وَلَيْنُونِ اللَّهُ وَلَيْنُونِ اللَّهُ وَلَيْنُونِ اللَّهُ وَلَيْنُونُ اللَّهُ وَلَيْنُونِ اللَّهُ وَلَيْنُونُ اللَّهُ وَلَيْنُونُ اللَّهُ وَلَيْنُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنُونُ اللَّهُ وَلَيْنُونُ اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا کے مقابل مردود ہوتا ہے کیول کہ بیعرف صرف اس لیے جست بنا ہے کہ بیطریق مسلمین ہے، مسلمان اس کے عادی ہو گئے ہیں اور اسے اچھا بچھتے ہیں، خاص اس طريقے وعادت كے بل كيت حديث واجماع كي قوت بيل ہوتي اس كيے بيرحديث واجهاع کے مقابل مرجوح قرار یا تیں گے اور جہاں صرف عرف وتعامل سلمین ہی یایا جائے،ان سے قوی ترکوئی دلیل کتاب وسنت سے وہاں موجود نہ ہو، نہ بی اجماع بایا جائے تو وہاں ایک دلیل شرعی کی حیثیت سے ان پر عمل ہوگا کہ مسلمانوں کے طريلق اوراسخسان كوعموى طور بركتاب وسنت مين سرابا كياب اوران يرحلني تلقين کی گئی ہے۔ فقھامے کرام جھاں عرف و تعامل کا لفظ مطلق بولتے هیں وہاں وہ یھی چوتھے درجے کا عرف و تعامل مراد لیتے هیں جو صرف عرف و تعامل هونے کی حیثیت سے هي حجت هے۔اس لیے بھی همارے زیر بحث هے۔ فأوى رضوييك اصل كلمات بيرين:

و المراد المراد

(1) فيهركز مُستِدرُ من زمن رسُنول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم بهر (1) فيهرف محيلا اجرائي . (٣) فيهن الأنسلي الأنسلين جمله بلادعام بهرير بهرائي الأنسلين الأنسلين جمله بلادعام به اول فطفاع النهروريون كالمنظرة الرئيس است خلاف باياجائي ضرور ميامي فعارض بوكا أوردوم من اجرائي تونس الحاد ( خرواعد ) يتا أوى أور تظعام كلم ما تخد

سواداعظم كاوقوع في الضلال \_اوروه شرعاً محال \_-\_

بالجمله مقابلهٔ نص (حدیث) میں (عرف کی قسم) ثانی تو قطعاً مضحل (وکمزور) نہیں۔اور (عرف کی قسم) اوّل بھی مطلقاً مضحل نہیں۔اور (عرف کی قسم) تالث عند التحقیق ملحق بالثانی۔غرض ایسے تعاملات ضرور نجیج مطلقہ ہیں، انھیں مطلقاً مقابل نص مردود نہیں کہ سکتے۔

اورعلما تضری فرماتے بیں کہ عرف وتعامل جس میں ان کا کلام ہے معارضہُ نص کی اصلاً طاقت نہیں رکھتا، جب خلاف کرے گار دکر دیا جائے گا۔

بالجملہ بدلائل قاطعہ واضح ہوا کہ علما ہے کرام جس عرف عام کوفر ماتے ہیں کہ قیاس پرقاضی (رائح) ہے اورنص اس ہے متر وک نئہ ہوگا بخصوص ہوسکتا ہے، وہ یہی عرف حادث، شائع ہے۔ ''(۱)

اب ہماری آئندہ کی ساری گفتگو ای چوشھے در ہے کے عرف و تعامل سے متعلق ہوگی کہ ذیر بحث یمی عرف و تعامل ہے۔



(۱) التقاط از فتاری رضویه : ۸۰۰هن: ۱۰۰۱ (۱۰۰ مردد) ۱۰۰ رساله الکتی والارز ( بسنی دار الاشاعت

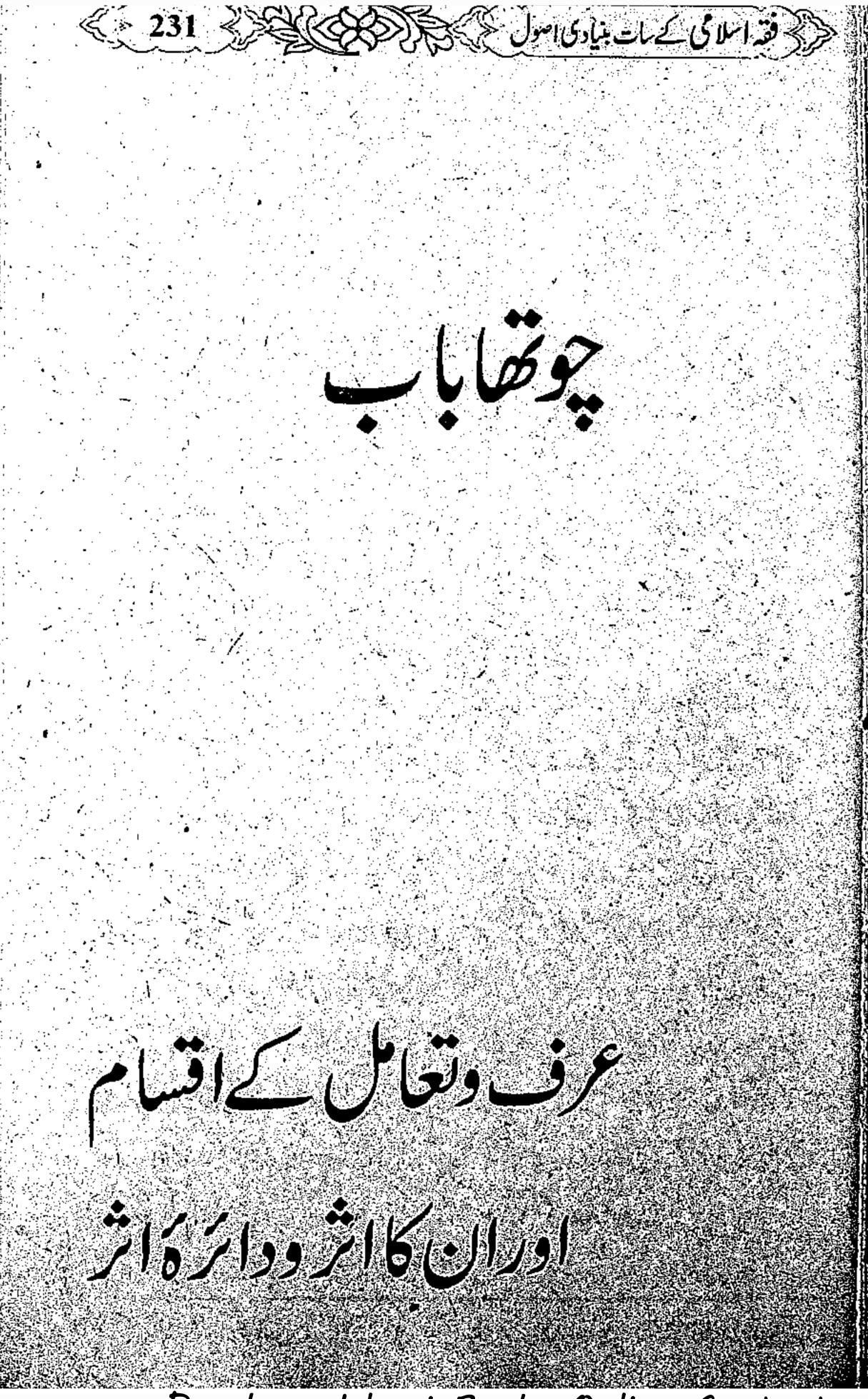

Purchase Islami Books Online Contact: For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

﴿ فَدَ اللَّا كُ كُمَات بِنيادى اصول ﴿ يَكُونِ اللَّهِ اللَّهِ كَا يَكُونُ كُونُ اللَّهُ كَا يَكُونُ كُونُ اللّ

زبر بحث عرف وتعامل كى تا تير كے مختلف مدارج میں كيوں كه خود عرف وتعامل کے مدارج بھی مختلف ہیں۔ لہذا پہلے ہمیں عرف کے مدارج کوذہن تین کرنا جا ہے عرف کے مدارج کے لحاظ سے اس کی تین قسمیں ہیں:

(۱) عرف عام (۲) عرف خاص (۳) عرف نادر

يبال عرف ہے مرادمتنی عام ہے جو تعامل کو بھی شامل ہے

عرف عام : وہ امر جو کی ملک یاصوبے کے بلاد کتیرہ میں عام طور سے عوام

وخواص کے درمیان رائے ہو۔

عرف خاص فرامرے جوایک دوشرول میں عام طور سے عوام وخواص کے درمیان رائے ہو۔

حضرت علامه شامي فرمات بين

علامه بیری نے شرح اشباہ میں مستفعیٰ نقل البيرى في شرج الأشبأة: عن المستصفى: التعامل العام كحواله يطل فرمايا كه نعامل عام وه

أى الشائع المستقيص اه .... ہے جو شائع ذائع اور معروف وستہور

ہو۔ تو ان کا ارشاد ''نعامل عام'' عام ...فقولة: "آلتعامل العام"

يشمل "العام مطلقًا" أي في مطلق کو بھی شامل ہے، جو تمام شمروں

جميع البلاد، و "العام المقيّد" ين ران بود اور عام مقيد كو جي . جو كي

أي في بلدة واحدة ـ فكلُّ منهما ایک شهریل ران بهویه توید دونون مرف

لايكون عاما تبني الأحكام علية جل تک کرمشہور اور شاخ زاخ نے

حتى يكون شائعًا مستفيضًا بين بهوجاً بينَ عام مُذَبُولَ مُكَ أُورِينَهِ بَيُ إِنْ

يِراد کام کی بنیار ہوگا ہے ۔ جميع أهله اه: (1)

الحل حعرت عليه الرحد فريات ليان

(١)) رسائل ابن عابدين، ص: ١٣٧٠ ج: ٢٠ رسال على العرف في إحكام العرفة بيروات

الله المالي كرات بنيادى اصول كالمحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية و المركزام ومشالج اعلام نے ہمیشہ لاجرم اینے ہی قطر کے بلاد کشیرہ میں ممل غالب كانام عرف وتعامل ركھا۔'(۱) نیز فرماتے ہیں: ومعرف خاص كرصرف دوايك شهر كے لوكول كا تعارف ہو۔ (۲) عرف نا در : وه تول ما تعل جود و حيار آ دميون ميس را انج مو ـ اعلى خضرت عليه الرحمة فرمات بين: د عرف نادر که معدودین کامل بو ـ "(س) الرودائرة الركارك ياج مراحل ابان كالرودائرة الرملاحظه يجي اعلى حضرت عليه الرحمة والرضوان فرمات بين (۱) ''صرف صورت علم بنانے کے لیے جس میں علم شرع ۔منصوص یا مقيس - كي اصلاً مخالفت، ما تغيير نه بهوه نه كلية ، نة خصيصاً برعرف مطلق مقبول، أبرجه الكيابي يحص كاعرف فروتهو إيمان ونذر واوقاف ووصاياء وغيره ميس معاني الفاظاء ہے، ولیذا فیاوی علامہ قاسم میں فرمایا'' ارف براداره ای باب اجر<u>س</u> "التُّخْفِيقُ أَنْ: 'لِفظ تحقیق میرے کے واقعت اور وصیت کرنے والا اور الوَّاقِفُ \*\* وَالْمُوضِيُّ فسم كفأيث والاءاذرمنت مانت والااورن ولجاره كولى بهي عقد كرية في وآلاء جولفظ وقف وعيمت اسم والحالف والناذر وكل عاقك وتحمل على وغيره كي لي بولنا هاس هاوى معنى مرادليا مر عادته في خطابة والغه جائے گاجوانی زبان وبول جال میں وہ مراد لیتا التي يَتَكِيلُم بِهَا وافقتُ ھے گیا جس منتی میں وہ لفظ اور کنے کی اس کی عاد ہے

<sup>(</sup>۱۷)]) يَعْتِوارِي رَضُونِهُ / صُنَّا (۲۷) ج:۸٪ ريبال السريوالدرن- ، ، .

<sup>(</sup>t) وتتاري رضونه و در ناري کې درياله المي رالدي رالدي در الدي (t)

﴿ فَقُدَ اللَّا كُلِّ سَاتَ بِنَيادِي السول ﴿ وَكُلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كُلُّ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

لغة العرب ، ولغة ہے جاہے وہ معنی لغت عرب ولغت شارع کے \_ الشارع، أولا. اه. (١) موافق بويانه بور (ن. )

(٢) جس باب ميں شريعت كاكوئى بص وارد ہے خاص اس باب ميں بص كے خلاف كوئى بھى عرف يا تعامل معترتين جب كدوه كلى طور يرتص كے خلاف ہوكہ بير

در حقیقت نص کا ابطال ہوگا۔

رساله مبالکه "المنی والدرر" میں ہے:

" علما تضرت فرمات بيل كه عرف وتعامل جس ميں ان كا كلام ہے معارض يك كى اصلاً طاقت بيس ركهتا، جب خلاف كرے كا، روكر دياجائے گا۔ '()

نشر العرف مين استق كاحكم بيربيان فرمايا:

عرف جب بورے طور سے دیل شرعی کے خلاف ہواور اس سے تص کا ترک

لازم آئے توبلاشبہہ وہ عرف مردود ہوگا۔

جیے لوگوں کے درمیان بہت سے محرقات سود لينه، شراب پينه، ريتم وسونا يبغضاوراس كسوادوسرى ان قمام

چیزوں میں آلودگی کا تعارف جن کی

حرمت کے بارے عن نص وارد ہے۔

الباب الاوّل: إذا خالف العرف الدليلَ الشرعي، فإن خالفة مِنُ

كلِّ وجه بأن لزم منه ترك النصّ

فلا "شكُّ في ردّه كتعارُف

الناس كثيراً من المُحَرَّمَاتِ مِنَ الرّباء وشرب الخمر ولبس

الحرير والذَّهُب وَغَيْر ذَلَكَ مِمَّا

وَرَدَ تُحْرِيعُهُ نَصًّا. اهر (٣)

يامثلا آنا يبينه كاجاري يس يهطيا كاجرت الاكاك في المنظومة

ٵڷۼۯڡ۬ؾٵۺؽۄٷ<u>ٙ</u>ؾ

<sup>(</sup>١) ؛ فتارى رضويه، ص: ١١٤؛ ٣١٠ ع: ٨، رشالة المنى والدرر استى الأوالاشاعات

<sup>(</sup>۲) فتاوی رضونه، ص:۱۲۱۸، ج:۸، سنی دار الاشاعیت

<sup>(</sup>۴) درسائل ابن عابدین، ص:۱۱۱، ج: ۲۰ سر ال**راقان** في سا، بعض الأنكاء على

گرام دی جائے گی، بینا جائز ہے کہ بینفیز طحآن ہے جس سے بہ طور خاص حدیث پاک میں ممانعت فرمائی گئی ہے اب اگر اس کے خلاف تعامل قائم ہوجائے تو بلاشبہہ وہ ابطال نص کا باعث ہوگا۔ لہذا ریتعامل مردود ہوگا۔

﴿ فَدَا الأَيْ كَمَاتَ بِنَادِي المُولِ ﴾ ﴿ وَ235 ﴿ وَ وَلَا اللَّهُ كُلِّ 235 ﴾

نشرالعرف ميل ذخيره بربانيك والهيم منقول ب

هذا بخلاف مالق تعامل اهل اگرائل شریم قفیز طحان کا تعامل اهل جوآثا پیساجاتا ہے اس میں سے پینے کی بلدہ قفیز الطخان فإنه لا جوآثا پیساجاتا ہے اس میں سے پینے کی بلجوز ولا تکون معاملتهم اوران کا تعامل غیر معتبر ہے کیوں کہ اگر کا نوائل غیر معتبر ہے کیوں کہ اگر کان قرکا دلیض و بالتعامل ایسے تعامل کا اعتبار کیا جائے تو حدیث لا یجوز قرک النص اصلاً بیاک کے فی کا ترک لازم آئے گا اور تعامل الا یجوز قرک النص اصلاً بیاک کے فی کا ترک لازم آئے گا اور تعامل العبار کیا جائز ہیں۔

بی ح**ال توارث کا جی ہے**: کداس سے نص کا ابطال لازم آئے تو وہ ردکر دیا جائیگا اور کم نفس پر ہوگا۔ جنال جداعلی خصرت علیدالرحمدا بی ہے مش کتاب شائم العبر میں خاص مسئلہ توارث میں فرطراز ہیں:

"لا حجه في توارث البعض إذا خالف الحديث والفقه. الاترى أجل توارث إهل المرمين المحترمين الدحترمين الدحترمين الدهميا الله عزا وتعظيماً وأهلهما فصلاً وتكريسًا لاسيمًا في القرن الأول ومع ذلك العربية إمامًا الأعظم وحميع أثنة الفتوى في مسئلة أذان المعربية ومع ذلك المعربية التاليق المعربية العالمة المعربية التاليق المعربية المعربية التاليق المعربية العالمة المعربية التاليق المعربية المعربية التعربية الت

وَالْ فِي إِلْهُا إِنَّهُ: لِإِهِوْتُنْ لِصَالِاةٍ قِبَالَ دِحُولِ وقِتِها ويُعاد في الوقت

النوك سوروك

<sup>(</sup>v)) والسائل ابن عالدين بهن (v) : ٢٠ نشر النعر وف في نيا، بعض الأحكام على

﴿ ﴿ فَتَمَ اللَّ يُ كِيمَاتُ بِنَادِي السَّولِ ﴾ ﴿ وَقَدْ اللَّ يُكُمُّ اللَّهُ كُلُّ وَقَدْ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فِي اللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

لأنّ الأذان للإعلام وقبل الوقت تجهيلٌ. وقال أبو يوسف وهو قولُ الشّافعي رحمهما الله تعالىٰ: ينجوز للفجر في النصف الأخير منّ اللّيل لِتَوَارُثِ أَهْلِ الحَرمَيُنِ. والحُجَّةُ عَلَى الكلّ قولُهُ صلّى اللّهُ تعالىٰ عليه وسلم لِلبِلال رضى الله تعالىٰ عنه: "لاتؤذِن حتى يستبين لك الفجر هكذا." ومدّيده عرضًا. اه. (1)

## (ترجمه از حضرت بح العلوم دام ظله العالى)

اور کچھلوگول کا توارث جب حدیث وفقہ کے خلاف ہوتو لائق استدلال نہیں ہوتا سب جانتے ہیں کہ توارث میں سب سے عظیم وبزرگ اور پر ہیبت حرمین محتر مین خرین زاد جا اللہ تعالی شرفاؤ تکریماً کا توارث ہے، وہ بھی قرون اولیٰ کا۔ تگر بھارے امام اعظم اور تمام اہل فقاوی اذان فیجر کے مسئلے میں اسے تسلیم نہیں کرتے ، کیوں کہ حدیث اس توارث کے خلاف مروی ہے۔

ہدایہ میں ہے!' دخول وفت سے پہلے اذان ندوی جائے اور اگر پہلے دے دی گئی ہوتو وفت ہوئے پر دہرائی جائے کہ اذان دفت کے اعلان کے لیے ہے، اور وفت سے پہلے دینالو کول کو غلط جی میں ڈالنا ہے۔

امام ابو بوسف اورامام شافعی رقیمها الله تقالی کہتے ہیں کہ بخر کی اوران توارث حرمین شریقین کی دجہ ہے ججر ہے پہلے بھی دی جاسمتی ہے، اور سب کے خلاف دلیل حصور سلی الله تعالی علیہ وسلم کا بیقول ہے جو آپ نے حصرت بلال نے قرمایا ''ان وقت تک ازان نہ دوجب تک میں یون روٹن نہ ہوجائے کہ 'اور آپٹ نے اپنے دوتون ہا تھول کومن میں بھیلا دیا۔' (د)

ای اقتبال سے بیام عیال ہو کرسامنے آگیا کو تاریخ کے کیل کی تبدیل

<sup>(</sup>٧) وشعائد العنبر؛ من ٢٠١٠ / ٢٧٠٠ / ينعط: ٧٧ من الشيامة الرابعة

<sup>(</sup>٢)شَعَانَعُ الحَيْرِ في ادب النداء امام السَيْري عنوجي نفحة : ١٧٥ من الشَّقَاق الرَّانِفي صنَّ ١٣٠٠

https://archive.org/details/@madni\_library هر 237 الما ك كمات بنياد كا المول المناهج المن لازم آئے تو تو ارث جی باطل قراریائے گا۔ (۳) اورا گرعرف کلی طور برنص کے خلاف ننہو، بلکہ صرف جزوی طور بر نص کےخلاف ہو۔مثلانص عام ہواور عرف کی دجہ سے تص کے بعض افراد حکم عام ے نکل رہے ہوں ، بدلفظ دیگر عرف کی وجہ سے نصل کی تحصیص ہور ہی ہوتو اس باب عرف اگرعام ہوتواس کے ذریعہ تص عام کی تحصیص جائز ہے، اور اگرعرف، خاص ہوتو اس کے صارح تحصیص ہونے میں اختلاف ہے، مگر ارج پیہے کہ اس کے ذر بعير عام ي تحصيص جائز نبير) ، اور عرف نا در توبالا جماع تحصيص نص كاصالح نبير \_ (۷) اوراکر عرف قیاس کے معارض ہوتو عرف عام رائح ہوگا اور اس کے مقابل قیاں کوچھوڑ دیا جائے گا۔ تکر عرف خاص یہاں بھی معتبر نہ ہوگا۔لہذا اس کے مقابل قیاس متراوک نه ہوگا جیسے معدوم کی بیج از روئے قیاس باطل ہے مگر عرف عام كى وجهد التفايات كى اجازت بولى اور قياس متروك بوكيا\_ اعلى حضرت عليه الرحمة والرضوان فرمات بس ''بالجمله بحمد اللدنغالي بددلائل قاطعه واصح موا كه علما به كرام جس''عرف عام'' کوفرمائے ہیں کہ قیاس پر قاضی ہے اور تص اس ہے متروک نہ ہو گا جمعوص ہوسکتا ہے۔وہ -بی اوف مادے شالع ہے کہ بلاد کیٹر ہیں بہ کنز مت ران ہو۔ مال الطرف خاص كالمرف دوايك شرك لوكول كالتعارف بورند بيب ارزج ميل صَاحَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِن وَرَكَ قِياسَ مِينَ اور 'عرف ناوز' كه معدودين كالمل مو بالاجماع ال کیتابلیسی'(۱) ورالرن عل هے:

وَكُرُ الْمُنْ الْمُرْكِ الْمُرْكِ الْمُرْكِ الْمُرَاكِ الْمُكَالِّكِ وان لے بخالفہ بن کل رجا

(۱) **انتارى(مريه؛مرية: ۲**۱۵) ۲۸ عندال الني والتورو

# وقد اللامي كيات بنيادي المول المساول ا

مخالف نه موبلكه صرف جزتي طور يرمخالف مو مثلاد لیل شریانص عام ہواور عرف اس کے بعض افرادكواس كيظم سے خارج كرے، يا دليل "قياس" موتويهال" معتر ہوگا، اس کیے کہ عرف عام محصیص نص کی ملاحيت ركهتا ب-جيها كتحرير كحوال سے گزرا، اور اس کے باعث قیاس کو چھوڑ ویا جاتا ہے جبیا کہ فقہانے ہیج استصناع اور دخول حمام اور "مشك سے بينے" كے مسكلے میں اس کی صراحت کی ، اور اگر عرف خاص موتووه معتربين يجي مذهب ب جبيها كداشاه میں اسے ذکر کیا، چنال چفر ماتے ہیں کہ حاصل کلام ریہ ہوا کہ مذہب ریہ ہے کہ عرف خاص غیرمعتر ہے لیکن بہت ہے مشار کے نے اس کے معتبر ہونے کا فتوی

بأن ورد الدليل عامًا والعرف خالفهٔ فی بعض أفراده، أو كان الدليل قياسًا فإن العرف معتبر إن كان عامًا. فإنّ العرف العام يصلح منخصصا كما مرّ عن التحرير، ويُتَرَكّ به القياسُ كما ضرّحوا به في مسئلة الإستضناع ودخول " الحمام والشّرب مِن السّقا. وإن كان العرفُ خاصا فإنَّه لايعتبر وهو المذهب كما ذكره في الأشباه، حيث قال: "فالحاصل أنّ المذهب عدم أعتبار العرف الخاص ولكن أفتى كثير من المشائخ ياعتباره. اه. "(۱)

اں کا مطلب بیہ ہے کہ عرف خاص سے شریعت کے نفس عام کی تخصیص نہ ہوگی ، اور قیاس سروک نہ ہوگا۔ بیہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل فیر معیر ہے گیوں کہ مرف خاص سے حتم خاص ۴ بت ہوتا ہے ، جیسا کہ اس پر گفتگوآ رہی ہے ۔ (۵) اور اگر عرف نہ شریعت کے کی نفس کے خلاف ہو، نہ قیاس کے بلکہ وہ نصوص غرب (۲) کے خلاف ہوتو اس باب میں عرف خلاص وعرف کام دولواں ہی

<sup>(</sup>۱۰) ، رَسِاطُلترابِن عابدين، ج:۲۰ ص:۱۱٤ ، ا

فقد الملاقی کے مات بنیادی اصول کی بنیاد پر نصوص ندیب کا ترک جائز ہوگا۔ تغییر ایکام کے باعث ہول گے ، اوران کی بنیاد پر نصوص ندیب کا ترک جائز ہوگا۔ فرق دونوں عرف وں کی تاثیر میں بیہوگا کہ عرف عام کی بنا پر ندیب سے عدول عمومی طور پر ، اور عرف نادر یہاں عمومی طور پر ، اور عرف نادر یہاں

بھی غیرمعتبر ہوگا۔

ای شق پراعلی جفنرت قدس سرهٔ کا نقطهٔ نظر معلوم نه ہوسکا۔ کیوں که آپ کا رسالہ المنی الدرر جواس باب بیس حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے نامکمل ہی دستیاب ہوسکا ہے۔ اس لیے ہم یہاں صرف حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطهُ نظر پیش کرتے ہیں۔ آپ رقم طراز ہیں

"دوسراباب أس بيان مين كه عرف ظاهر الروابيه كے خلاف ہو۔"

کے بہت سے احکام عرف برل جانے سے بدل جاتے ہیں .....

......اوریکی دخیه به کرتم مشارگیزیهب کودیکه به به کدوه بهت سے مقامات پر مجمهّد مروز این داد.

ڪڙول کي خالفت کرتے ہيں۔جيسے عليم قرآن وغيره براجارے کاجواز۔'(۱) ليکن ایک بات بہال بیرہ جاتی ہے کہ بیتا غیرض عرف عام کی ہے یا عرف

غَامِن بَيْ كَالِ مُورِّدُ مُوثَاتِ عِيدٍ ؟ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُوثَاتِ عِيدٍ ﴾ ﴿ ﴿ وَمُوثَاتِ عِيدٍ اللَّهِ وَاللَّهِ وَ

ان کی دفعاجت حضرت علامہ شامی زحمته اللہ علیہ نے اعتراض وجواب کے بیرائے میں بہت عام انداز میں کی ہے، جنال چفرماتے ہیں:

ر الرائم الوكد حب من زيرون كا التاع الازم سے كوكد و كتب طامر الروايد

کے میرون ایکام درسال کے خلاف موروک کا سال میں اور مرف کا س ایر میروز در در اور میں اور میرون کا میں اور مرف کا سال کے اور مرف کا میں کا میں کا میں کا میں کے انسان کی مو

باين برزون مي البياكر جي والبرائي كالمان بروارت بام والمرت بال

(۷۰)؛ رئىلال الن غالىين بون ۱۳۷۱)؛ رئىلال النيال الورك

میں فرق ہوتا ہے؟

جواب خودعلامه شامی کے افعاظ میں ملاحظہ بیجیے۔ فرماتے ہیں

میں کہتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان "قَنْتُ: لافرق بينهما هنا. إلاّ من يهال كوئى فرق تبيّل، الآبي كه عرف عام جهة أنّ العرف العام يتبت به ے علم عام ثابت ہوتا ہے اور عرف الحكم العام، والعرف الخاص

خاص ہے تھم خاص ٹابت ہوتا ہے۔ يتبت به الحكم الخاص.

حاصل كلام بدكه عرف كاحكم ارباب وحاصلُهُ أنّ حكم العرف عرف برعموی طور بر ثابت ہوتا ہے، یا يتبت على أهله عاما أو خصوصي طور يربتو جوعرف بلاد كثيره مين خاصًا. فالعرف العام في سائر

عام ہو اس کا حكم ال تمام بلاد كے البلاد يتبت حكمة على أهل

سائر البلاد، والخاص في بلدة باشندون پر<del>ن</del>ابت بوگا،اوز جوعرف کئی

ایک شہر کے ساتھ خاص ہوا س کا حکم واحدة يثبت حكمة على تلك

صرف اس شهروالول پر ثابت جوگا .

ين وجه ہے كه علامه سيد احمد خوى ئے ولهذا قال العلامة السيد أحمد الحموى فئ يجاشيته الميئة حاشيداشاه بمن اس كي مراحت ك راشاه يمل بيرتفاني و على الأشباه، مانصه: (قرية

''حم عام عرف خاص ہے تیں کارت الحكم العام لايثبت بالعرف موگا 'اس برعلامه حموی نے بیاد میں اکھا! الخاص) يفهم منه أن الحكم

الخاص أيتبت العرف ال عوارت يريم فيهوم خالف يسيميان موتاج

الخاص: إه. () كران فال عرام كال المناهد حفرت عامد بناي رجمة الله تقال عليه في ال في يعرف فا ال في الدينة

(۱) وأسائل ابن عابدين، ص:۱۳۰۰، ح:۲۰ رساله سراللوف

کی فقد اسلامی کے مات بنیادی امول کی جی کے جیں۔ پھر پیٹر کی ادکام کے بہت ہے فقہی شواہد چیش کیے جیں۔ پھر پیٹر کر فرمایا ہے: ''یے ، اور اس کے طرح کے دوسر نے نقول اس کی بات کی دلیل جیں کہ عرف خاص کتب مذہب کے منصوص احکام ومسائل کے خلاف بھی معتبر ہے۔ بشر طے کہ وہ نفس شرع کے خلاف نہ ہو۔''

بجر لکھتے ہیں

لیکن عرف فاص جب ضاحب نمر ہبہے منقول''نص نرمبی' کے معارض موتوای کا اعتبار ہوگا۔ چناں چراصحاب متون وشروح وفیاوی نے فروع ندکورہ میں، اوران کے علاوہ دومرے فروع میں ہی موقف اختیار کیا ہے۔ واران کے علاوہ دومرے فروع میں ہی موقف اختیار کیا ہے۔

وارگی دو کرمزن خاص قدیم مویا جدید دونون بی معتبر بین جیسا که عرف عام قدیم وجدید دونول معتبرین به (۱)

# عرف وتعالى كانا ننر كانزالط

برفت عام دخاش کے ذریعہ تنام اعلام برکیٹر الطاک ساتھ متر وط ہے جو حسان آرائیں۔ (0) برفت شائل میں میں ایسی عام طور سے وام وخواس سے بیان ان

ة ((۱)) ؛ رسّالل ابن عاندين، عن ۱۳۱۰ ع۲۰ تشر العرف

ور الرفي

﴿ فَتَمَ اللَّ كُمَّات بنياد كا السول ١٥٥٥ ﴿ 242 ﴾ وهذا الله كالمساول السياد كالسول السول السياد كالسول السول السو

عرف خاص اورعرف عام جب تک این حدیمی رہنے والے تمام اوگوں میں شائع اور مشہور نہ ہول مدارا حکام بنہ ہول کے۔

فكل منهما لايكون عاما تبنى الأحكام عليه حتى يكون شائعًا مستفيضًا بين جميع أهله. اه. (1)

فآوی رضوبی میں ہے:

''علما ''عرف وتعامل جس میں اجتہاد در کنار ،علم بھی در کارنہیں، (اس میں)علما وجہلاسب کاعمل درآ مرکموظ ہے۔'(۲)

(۲) عرف مقارن سابق ہو۔ لینی عرف معاشرہ میں پہلے سے پایا جاتا ہو اوراس بربنی قول یافعل کے صدور تک علی حالہ برقرار ہو۔ اشباہ میں ہے:

"العرفُ الذي تحمل عليه الالفاظ إنما هو المقارن السّابق دون المتأخّر. ولذا قالوا: لاعبرة بالعرف الطارى، فلذا اعتبر العرف في المعاملات،

ولم يعتبر في التعليق فيبقى على عمومه، ولايخصِّصُهُ العرف. اه.

<sup>(</sup>۱) رسائل ابن عابدین می:۲۲،۰۱۲، ۲۰

<sup>(</sup>٢) فِتَاوَىٰ رَضُونِهُ ﴿ مِنْ: ١٠٠ ٢٠ع:٨ ﴿ رَسَالُهُ الْمِنَى الدَّرُونِ سَنِقُ رَدَارُ الْأَسْاعِيتُ



کیوں کہا ہے امور ٹی الحال ہیں پائے جاتے بلکہ آئندہ جب بھی شرط پائی جائے گی تب ان کا وجود ہوگا۔لہذامعلق امور میں الفاظ عام اپنے عموم پر باقی رہیں گے اور عرف کی دجہ ہے ان میں کوئی تخصیص نہ ہوگی۔(۱)

نیزاسی میں ہے:

وكذا الدعوى لاتنزل على العادة، لأن الدعوى والإقرار إخبارٌ بما تقدّم قلا يقيده العرف المتأخر، بخلاف العقد فإنه باشره للحال فقيّده العرف.اه.

یوں ہی دعویٰ بھی عرف وعادت پرمحمول نہ ہوگا۔مثلاً دعویٰ عام ہوتو عرف کی وجہ ہے۔خاص نہ ہوگا کیوں کہ دعویٰ اوراقرار گزشتہ بات کی خبر ہوتے ہیں تو بعد میں وجہ ہے خاص نہ ہوگا کیوں کہ دعویٰ اوراقرار گزشتہ بات کی خبر ہوتے ہیں تو بعد میں پائے جانے جانے جانے کے برخلاف پائے جانے والے عرف کی وجہ ہے اس کی عقد آنے وغیرہ کا وجود فی الحال ہوتا ہے، لہذا عرف موجود مقارن کی وجہ ہے اس کی تقدد ہماگا ہوتا ہے، لہذا عرف موجود مقارن کی وجہ ہے اس کی تقدد ہماگا ہوتا ہے، لہذا عرف موجود مقارن کی وجہ ہے اس کی

اں عبارت کا تعلق عرف لفظی ہے ہے مگر یہی تھم عرف عملی کا بھی ہے کیوں کہ کسی قتل کے صدور کے بعدا کر کوئی عرف قائم ہوتو وہ فعل سابق پر اثر انداز ندہوگا۔ جیسے کوئی سامان خرید تے وقت کارٹی کا عرف ندتھا اور بعد میں ہوگیا تو پہلے کے خریدار کوکارٹی کا فائدہ ندھ لے گا۔

(۳) مناجب معالمہ نے بارندے نے عرف کے خلاف صرح الفاظ میں کوئی بیان نیز بیا ہو۔ ''لاڑ الشیز دیتے بیفوق الدلالة''ان کے کہ صرح بیان عرف کی دلالت پر فاقیت رکتا ہے۔ فرن میر کیوری کے:

العادة التحقل ككنا ادا له عادت وتلف قال كابن <sup>عام</sup> الاجاك ولا يجد النصروبيج الخولاقة الدراع) الاجب كان كنا ف مرادت دمو

(٧-٧) الإنتماة والتقادل أن ص: ١١٥ (القاعدة التعادمة التعادم التعادمة التعادم التعادمة التعادم التعادمة التعادم

(۱۳) شوع الشور الكيوره وي ۱۶ (۱۳)

کا اسلامی کے مات بنیادی اصول کی کا ابطال شدادم آئے ، اور عرف خاص ہے کی نفس شرعی کا ابطال شدادم آئے ، اور عرف خاص ہے کی نفس شرعی کا ابطال شدادم آئے ، اور عرف خاص ہے اس کی تخصیص ، نیز قیاس کا ترک بھی لازم ندائے ۔ جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ۔

(۵) معاشرہ میں قول یافعل کا روائے اسے مخطور سمجھ کر نہوا ہو، بلکہ نیک اور اچھا سمجھ کر ہوا ہو وہ بھی اسی میں شامل ہے۔

(۲) عرف مسلمانوں کا ہو۔ یاسلم ، غیر مسلم سب کا ہو، صرف غیر مسلموں کا عرف مسلمانوں کے امور میں غیر معتر ہے۔

عرف مسلمانوں کے امور میں غیر معتر ہے۔

(۵) تعامل یا عرف عقلی نہ ہو، یعنی جس چیز کا مسلمانوں میں روائے ہواوہ کسی علاقہ عقلیہ مثل علت ، سبب ، قرینہ کا اہرہ کی وجہ سے نہ ہو بلکہ صرف عقل نے اچھا سمجھنے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ صرف عقل ہے۔

انجھا سمجھنے کی وجہ سے ہو۔



Purchase Islami Books Online Contact:

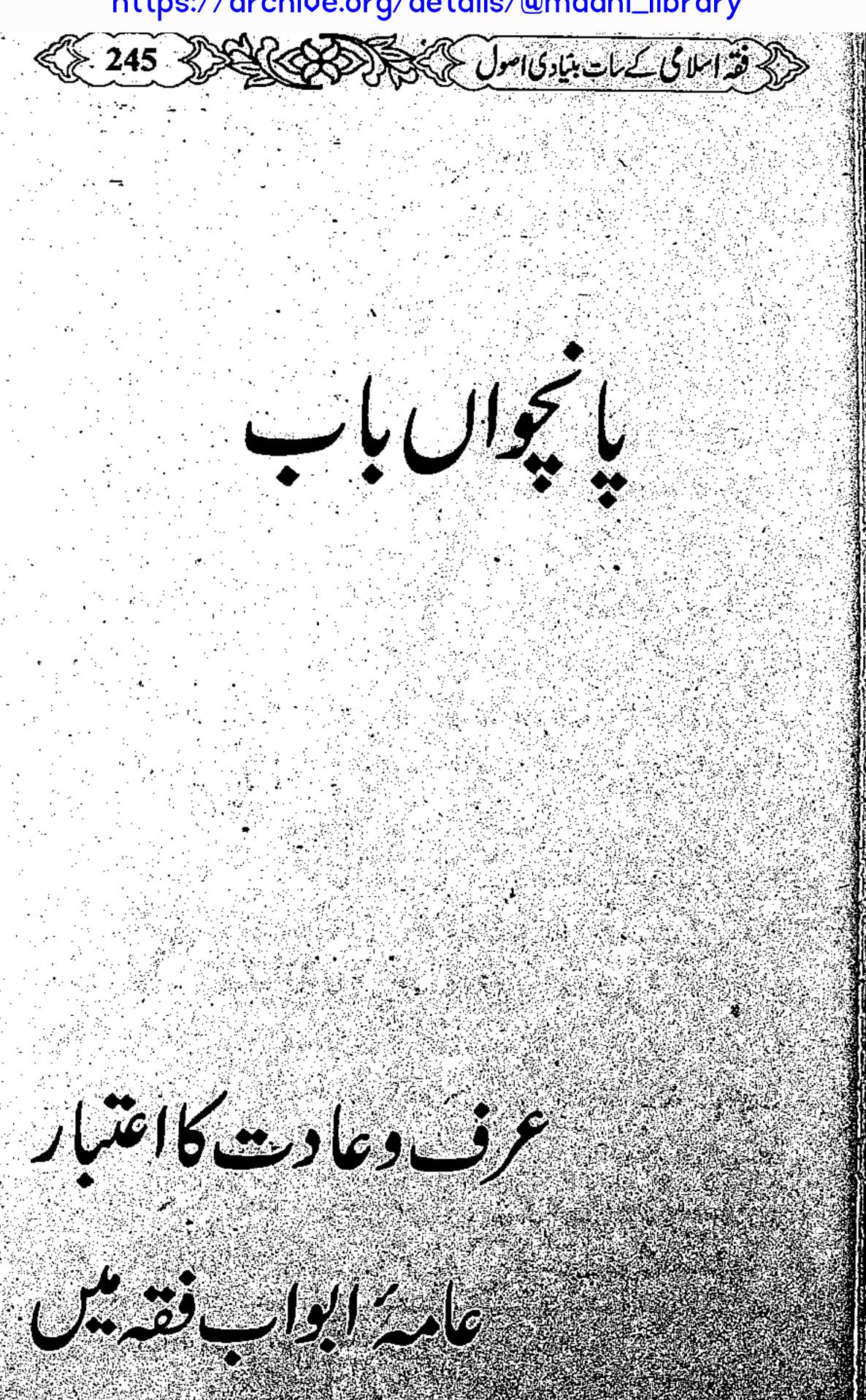

Purchase Islami Books Online Contact: For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528



عرف وعادت كااعتبار عامه الواب فقد على: درج بالاخرائط ساتھ عرف عام وخاص کی جوتا ثیرات بیان کی گئی ہیں وہ عبادات، معاملات، عقوبات اباحات بمخظورات بحقوق اللد بحقوق العبادسب كوعام وشامل بين معاملات مين عرف كاعتبار شائع ذائع بيدمثلا آئے سے آثانول كر بيجناء نه ناپ سے ، تول پر آیا قرض لینا ، روٹیوں کی بیچے سلم گنتی سے ، روٹیوں کا کن کر قرض لینا ، جهسودي أموال ميس كيل ووزن كاعرف بدلنے يرامام ابو يوسف كا اعتبار عرف فرمانا، پیرول میں چھ پھل آئے، چھ آنے کو ہیں ایسی حالت میں موجودہ وآئندہ کل بہار کی بيج كوامام حلواتى وامام صلى وغيرها كاجائز فرماناء بياوران كامثال كثيره سب برخلاف اصل وقياس بين جنفي ائمه كرام وعلى اعلام في تعامل وعرف بريني فرمايا-(١) اشباه کے قاعدہ ساوسہ "العادة مُحَكَمة عادت ناس حكم ہے۔ " ميں بھی معاملات كى كثير مثاليل موجود بين اس ليهم بقيه ابواب كي طرف توجه مركوز كرت ہیں۔اختصار کے بیش نظر بہ طور نموندایک دومثالوں پراکتفا کریں گے۔البت عبادات میں قدر کے ملی گفتگوکریں کے۔ان شاءاللہ تعالی۔

عرف كااعتبار حقق اللديل جوشرط تقاضا عقد كفلاف بواور اس میں عاقدین میں سے کی کا تقع ہو، وہ شرط مفسدِ عقد ہوتی ہے۔ کیول کہ جو تع أيك عاقد كونل رباب وه حقيقت مير سود ب اور سود كاجرمت بلاشر حقوق التديير ہے۔ لیکن اگر وہ شرط متعارف ہوتو اپنے بھی ہوتی ہے۔ چنال چہ ہداریاں ہے جوثرط لقاضات منتدنك فلاف ہوآوران میں عافتر کن میں سے کنی کا تفع موده ہے کو فاسد کر دوق

ے دیکول کر رفع ایک زائد جز

وكل شرط لايقتضيه العقد وفيه ٨ منفعة الأحدا المتاقلين .... يفيتانه .....لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيودي إلى الربا ..... إلا أن

(١٠) كنا في العتازي الرحوية ع: ٨٠ حن: ٢٠ عن الكتب الكيد

یکون متعارفا، لأن العرف قاض ہے جو موض سے خالی ہے۔ اس

على القياس. اله ملخصًا. (١)

اس طرح کی بیسوں شرطیں ہیں جو بوجہ تعامل وتعارف جائز ہیں۔مثلاً بھے لعل اس شرط پر کہ دوسری اس کے ساتھ بناد ہے، اس میں تسمہ لگاد ہے، چیزے کی جیج اس شرط پر کہاس کا جوتا می دے، بنی ہوئی اون کی نہیے بایس شرط کہاس کی ٹو پی بنادے، کھال اس شرط پر بیجے کہ اس کا موز ہینادے، گھڑیوں اور دوسرے مختلف سامانوں میں سال دوسال کی گارنٹی کی شرط ، پیسب بیدوجۂ عرف وتعامل جائز ہیں۔ جب کہ اصل غربب مين بيسب ناجا تزييے۔

عرف كا اعتبار حقوق العياد مين: (١) عورتول كا كهانا ولباس مسلمانوں کے عرف کے مطابق دیا جائے۔ اس کا ذکر کتاب وسنت سے دلائل عرف کی بحث میں گزر دیا

(۲) ابورة النيرة يل ب

"ولو فرض لها كسوة في مدة ستة اشهر ليس لها شيئ حتى تمضى العِدة فإن تَحرُّقتِ قبل مضيها إن كان بحيث لو لبستها معتادا لم ثُتخرق لم تجب والاوجبت.... فإن لبنيت كسونها لبسًا معتاداً فتحرّقت قبل الوقت جِلْدِلْهَا أَحْرَىٰ الْمُ مِلْخُصًا (٢)

وال كارتبالي فعرت مدرالغر بعرته الله عليان الفاظ بيل كرية بن : جب ایک جوزا کیزاد سے دیا توجب تک مرت بوری نه بهو دیاواجب بیس اور الركيف كالدر بها و ذالا اور عاد في جمل من بهنا جاتا هيه اي طرح بهني تو بالان يقن الوروم عن الاستان الوروم عن الاستان الوروم (m)

<sup>(</sup>۱۷)) هاڭ من (۲۰ تان الله) الناسان (۲) بالكرمرة اللورى (۲۰ من (۱۱ كتان النفات (۱۱ درمرة اللورى)



## (۳) در مختار میں ہے:

( وتفرض لها الكسوة في كل نصف حول مرة) لتجدد الحاجة حَرًا وبَردًا .....(وتزاد في الشتاء جبة) وسروالًا ومايدفع به أدى حرٍّ وبردٍ (ولحافا وفراشا) وحدها لأنها زبما تنعزل عنه أيام حيضها ومرضها (إن طلبته ويختلف ذلك يَسَارًا وإعسارًا وحالا وبلدا) اختيار. اه. (١)

وأعلم أن تقدير الكسوة مِمّا يختلف باختلاف الأماكن والعادات فَيَجِب على القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف في كلُّ وقت ومكان، فإن شاء فرضها أصنافًا وإن شاء قُوَّمُها و قضى بالقيمة. كذا في المعجنبي، اهـ. (٢) ان عبارات کی ترجمانی بہارشر بعت میں ان الفاظ میں ہے: "جازول میں جاڑے کے مناسب اور کرمیوں میں کرمی کے مناسب کیڑے .....اورلباس میں اس شرکے روائ کا اعتبار ہے۔ جاڑے کری میں جيے کيرول کاوہال چلن ہے، وہ وے '(س)

عرف كا اعتبار طر والمحت على: (١) بهر تريعت عن "خطر

واباحث کے بیان میں ہے:

"جس متم كم مكم مهالخد كاعادة روان بهاوك السيم بالخدى يرجمول كرت ين اس كي يحيق من مراديس لينة وه جمور على وافل بين رها كي كار الانتيار على تراري پاک بزارم جبدآیا، یا بزار، مرجد بن نے سے جاکا عمال بزار کا عدوم ادائیل، بلک کی مرتبه آنا اور کہنا مراد ہے۔ "(م)

الدر المختار فوق رد المحتار ، جزه ، ص:۲۹۲۱۲۹۲۱۸۸۲۹۲۱ والثقة

رد التحتار، ج:٥، ص:٢٩٢، باب النفتة

بهار شریعت، ص: ۲۰۱۶ و ۲۰۱۰ ع: هستم، نعله کا بیان،

بهار شریت من:۱۲۷، حصه: ۱۸۷۸ جهرت کالمثال

ھڑھ الائ کے بات بنیادی اسول کھی کہ کہ کہ کہ ہے۔ اس کی اصل غز العیو ن کا میہ بر ئیہ ہے:

و في بعض المعتبرات: ومِنَ الْكَذُبِ الَّذِي لا يوجب الفسق مَا يَحْرَتِ الْغَادَةُ بِهِ فِي الْمُبَالَغَة كقوله: "قُلْتُ لَكَ كَذَا مائة مَرَّةٍ لا يُراد بِهِ تَعْمِيمَ المَّالِغَة المُبالغة المُبالغة. فإن لم يكن قال له إلا مَرَة واحدةً كانَ كذباء وان قال مرّات يعتاد مثلُها فِي الْكَثرَةَ فلا ياثم و إن لم يبلغ العائة اهد (1)

ان کا حاصل وہی ہے جو بہارشریعت میں ہے۔

(۲) اعلی حضرت امام احدرضا قادری علیدالرحمة والرضوان فرماتے ہیں: ...

''مباح پالی بلاشبہ بھرنے والے کی ملک ہوگا۔ جب کہ بروجہ اجارہ نہ ہو، اور میں کی ملک والدین کو بے احتیاج حلال نہیں مقتضا کے نظر فقہی تو رہے۔''

"اقول وبالله التوفیق. مگرشک بین که عرف وعادت اس کے خلاف ہے میں اور میں اس کے خلاف ہے میں اور میں اس کے خلاف ہے

اوروه بھی دلائل شرعیہ سے ہے تو مناسب کہا ہے ''فلیل' 'عفوقر ارزدیں ۔۔۔۔۔۔ امام نووی شرح (مسلم) میں فرماتے ہیں:

"فيه لجواز إرسال صبى غيره مئن يُدلُ عليه في مثل هذا. وَلَا يُقَالَ: هَذَا تَصَرَفُ في مُنفعة الصَّبِيِّ لأنُّ هذا قَدرُ يسيرُ وَرَدَ الشَّرِعُ بِالنِّمْسَامَحَة فِيهِ لِلْحَاجَةِ وَاطْرِدِ بِهِ العُرفُ وَعُمَلُ النُسُلِمِينَ."

وعادف بالنسيدى عبدانى تابلى قدل سرة ننه حديقة نديه بمل المستمقرر

عرف کاامترا موتایات میں (۱) بها شریعت بر تربیک بیان میں ہے۔ ''دی کالانے بابان' کہا تو تعربیوں کیٹرف عام میں بیافقا کا فرے می میں بیل میں بلد خاران کے تی میں ہے اور لفلاخات میں تعربیہے۔' (۲)

(١) غير العِيْرَن غيرة الإغليلة عن ٥٠٠، التاعدة الخاسة من العن الأول ، مطبع نول كشور

(۱۲)) افتاری رضریه، جناول صن ۲۲۱٬۲۲۲، رساله عطاء النبی

(۱۳))، بهاو شریعت ص ۱۸۱۱ عمه ۹ ، تغزیر کارتیال

فقرا اللي كمات بنيادي المول كالمحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

# (٢) ردالمحتار كتاب البحايات ميل ب

"قال فی الخانیة: رأی رجلا یسرق مالهٔ فصاح به ولم یهرب او رأی رجلا یثقب حائطهٔ او حائط غیره وهو معروف بالسرقة قصاح به ولم یهرب حلّ لهٔ قتلهٔ ولا قصاص علیه اه. (۱) اس کی ترجمانی بهارشر بیخت میں ان الفاظ میں ہے:

''مکان میں چورگھسااورابھی مال لے کرنگلانہیں،اس نے شوروغل کیا مگروہ بھا گانہیں ۔ بیاس کے مکان میں یا دوسرے کے مکان میں نقب لگار ہاہے اور شور کرنے سے بھا گتانہیں اس کونل کرنا جائز ہے۔ بشر طے کہ چور ہونا اس کامشہور ومعروف ہو۔' (۲)

# عرف كا عتبارعباوات من عبادات بين طرح كي بي

ایک او وہ جو خالص توقیقی ہیں، جن کے اوقات ،ارکان، شرائط، سنن، کیفیت ادا، اُ ذکارسب شریعت طاہرہ نے متعین فرمادیے ہیں۔ جیسے نماز پنج گانہ وجمعہ وعیدین ،اورروزے ورج واعتکاف، وغیرہ۔

دوسری: وہ عبادات جن میں پھھامور متعین ہیں اور پھے غیر متعین ہے۔ نماز نفل روز ہے، وضو، تیم عسل جنابت ، زکو ۃ ،عمرہ ،وغیرہ۔

تیسری: وہ عبادات جن کے ارکان ، اوقات، نثرا لطا، کیفیت اوا شرعاً معین نہیں ہیں ، مطلقان کی بجا آوری کا تھم دیا گیا ہے۔ چیسے ور ورشریف، ذکر خداور سول اور تعظیم خداور سول (جل جلالہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) وذکر صالحین ، دغیر و۔ عبادات کے ان سارے اقسام ہیں عرف وتعالیٰ کا اعتبار کے اور اس کیڑوئے۔

ے ہے کہ اگر کوئی فقیدال کے خواہر کا استقصا کو ایک فیم کا استقصا

<sup>( &</sup>quot; ) ص: ١٣٠٠ -: ٥ أَنْظُلُ فَيْمَا يُوكِبُ القُون وَمَا لَا يُوكِبُ ا

<sup>(</sup>۱) بهار در بعد ص ۲۰۰ دهه ۱۰۰ کیان نظامی واجی موالی کیان نیس

کے اسلامی کے مات بنیادی امول کے کہا تا ہم معمولی توجہ ہے اس کی بساط ہی کیا، تا ہم معمولی توجہ ہے اس کی بساط ہی کیا، تا ہم معمولی توجہ ہے اس کی بساط ہی کیا، تا ہم معمولی توجہ ہے اسے جوشوا ہر نظر آئے اخیس پیش کرتا ہے، اور بیسب اس کے رب (جل شانہ وعز بریا بنہ) کافضل ہے۔

ہاں وہ امور جو شریعت کے بتائے سے ہی ہمیں معلوم ہوئے ، عقل ان کی تعیین اسے قاصر ہے۔ آیا مشریعت نے کوئی خاص وضع وہیئت متعین فرمادی (آ) کیچے خاص اُذکارخاص مقاصد کے لیے تعلیم فرمائے۔ ان میں عرف ناس کا اعتبار نہ ہوگا ، وہ ہماری بحث سے خارج ہیں۔ افقد امت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمة والرضوان ہماری بحث سے خارج ہیں۔ افقد امت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمة والرضوان نے اس خصوص میں بروی تحقیق اور جامع گفتگوفر مائی ہے۔ جس سے بیرعیاں ہوتا ہے کہ درج بلا تینوں امور عرف وعادت کے دائر ہائر سے باہر ہیں۔ آپ رقم طراز ہیں :

(۱) ' وه امورجن کی طرف عقل کو امتد انہیں مثل تعین اوقات وعد در کعات

وترتیب افعال ووحدت رکوع وتعد دیجدات اورتحد پدنصاب ومصرف زکاۃ اور وقت ومکان وقوف اور مطاف وعد دِ آخذاط سعی وطواف وغیر ہاقطعاتو تیفی (شریعت کے بتائے برموتوف ) ہیں۔

(۴) یون ای وہ اوضاع وہیات کہ شارع نے ایسے امور میں محدود ومعین فرمائے اور محملات کتاب کے بیان واقع ہوئے، جن کی تعیین کی طرف اُمثال ''صَلُوًا کھاڑ ایشیون اُصَلَیٰ ''(نماز دیر عوجینا کہ ایجھے نماز پڑھتے ہوئے ویکھتے ہو۔ اِن رِن کے ارشاوٹر مالا۔

را) ای طرح دو افکار دافعال مخصوصه که اوقات خاصه بر خایات در مقاصد و معید کے لیے علی وجد النہید مقرر بوت اور منطقین ان کی طرف معلقات در میں کے برت نے ایک کے مصلے بیرتر دیر وقبل نماز دوشہر دازان مان در میرنا ہے

عفول، نددوم میں، جہاں شرع نے اطلاق کو کام فرمایا تحدید و تفیید نامقبول نے بال سی سنت ٹابتہ کواٹھا دیٹا ، کوئی نیاا مرمزاحم ومراغم سنت پیدا کرنا کسی حال دوانہیں (1)

اس تفصیل ہے بہامر مستفاد ہوتا ہے کہ عبادات میں جوامورتو قیمی نہیں میں ان میں عرف ناس معتر ہے۔ بس شرط رہے کہ دو عرف کی سدے تابتہ کے خلاف ندو د

ولاكلوشوامد

(۱) الله عزوجل ازشادفر ما تاہے:

امين مراطات فيم (سيدش راه) پر جلاءان

إِهْدِنَا الْصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ صِرَّاطُ. \*

لوكول كاراه الان برتوت في انعام كيات

الَّذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. (٣)

Purchase Islami Books Online Contact:

<sup>(</sup>١) ؛ حَالِمُهِ أَنَاقَةَ الأَدَامُ لِمَا نَعَى عَمَلَ النَّوْلِيا وَالثَّيَّامُ : صَنَّ: 9 وَ١٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ الْأَيْةُ: ٥٠٠ مُسُورُ وَ النَّاتِكُهُ } ﴿

﴿ فَدَا الأَي كَمَاتِ بِنِيهِ كَا السَّولِ ﴾ ﴿ 253 ﴿ كَانَ مِنْ الرَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اں آیا کریمہ میں وصراط سعیم ''سے وطریق سلمین' مراد ہے۔ جنال جہ مقسر قرآن حضرت علامه قاصى بيضا وى رحمة الله نتعالى عليه فرمات بين: الإخفاء فيه أنّ الطريق المستقيم بلا شبهه (صراط متنقيم) مومنول كي راه مايكون طريق المومنين.(١) تقبيرخزائن العرفان ميں ہے: ووصراط منتقی کے دور طریق مسلمین مراد ہے۔ جن امور پر برزگان دین کا مل ربا موده صراط سعيم مين داخل ہے۔ ، دوہ رات ہے۔ ہیں رس سے میں اور اور میں اور اور اور میں اور م عبادات بھی یقیناً داخل ہیں، جیسے اجماع، قیاس، استحسان طریق مسلمین ہیں اور عبادات میں بھی جست سلیم کیے جاتے ہیں۔ (۷) حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مارای المسلمون حسنا فهو مسلمان جس چزکوا جھی بھیں وہ اللہ کے عند الله حسن ومارأوا سنيفًا مرديك محى اليمي إلى الممان مهرى متمجھیں وہ الند کے فزد میک بھی بری ہے۔ فهو عند الله سُئيٌّ.(٢) مُعليّة الأولياكة الفاظ ربين: جس كام كوايل ايمان حسن جانيل ووالمد فَمَا رَاهُ الْمُومِيْونَ خَيَشاً فهو (عند الله) حسن وماراه کے فرور میک بھی حسن ہے اور جس کا م<sup>ہ</sup> الل ايمان في جانيل وه الله كنز ديك المراميون تبيخا فهر عند الله فينح (٣)

(۱۰)؛ اَبْوَانِ الْتَنْزِيلِ (بُعرونَ بَا بَفِسِير بِيمَنَاوَى) من: ۱۰۰

(۲)) وسُسُلُ الْمُأْلِدُ الْحُدَارِ بْنَ حَدِيبًا وَمُن ۲۷۹، عَ (١) مُسْتَدِرُكَ حَاكُم، ص:۸٬۰ ع. ۲۰ ونضائل الخوانكر وضائق مسك براره كتاب المدخل للبيهني، مسند ابر داؤد ظفالسي تحلق الاراليان لارس نعيم من ۲۷۶،۳۷۶ جن من کو الهنداري الدرسي

اگانگا ہے۔

(m)) كَيْكِيَّ الْأَوْلِيَّا، هِنْ ١٠٨٥/٣٠٥ جَنَّانُ وَكُوْ الطَّعَارُ يَ الْعُومِيِّيِّ وَدَالُّ الْمُكَرِّ،

## ﴿ فَدَ الأي كمات بنيادى اصول ﴿ 254 ﴿ 254 ﴿ 254 ﴾

اور ہداریص: ۲۸۷، ج.۳۰، باب الا جارۃ الفاسدۃ میں ہے کہ بیہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ۔ابیا ہی بدائع الصنائع جلد اول علی ۔ابیا ہی بدائع الصنائع جلد اول علی ۔۱۲۸، مطبع بیروت نیزص: ۳۷، ۳۰، بحث تجویب میں بھی ہے۔ (۱)

اس حدیث باک میں "ما" کا لفظ عام ہے جس کے افراد میں معاملات کے ساتھ عبادات بھی شامل ہیں۔اس کی تائیداس امر ہے بھی ہوتی ہے کہ صاحب ہدا یہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث معاملات کے ایک مسلے میں اور صاحب بدائع نے

(۱) نصب الرابيس امام حافظ جمال الدين زيلمى حنفى رحمة الله عن المدعلية في الموريث كعلق سے يا المشاف فرمايا، رقم طراز بين:

"قلتُ: غريبٌ مرفوعاً، ولم اجده إلا موقوفاً على ابن مسعود، وله طرق رواه احمد في مسنده عن زرّ بن حُبيش عن غبد الله بن مسعود. ومن طريق احمد رواه الحاكم في مسنده عن زرّ بن حُبيش عن غبد الله بن مسعود. ومن طريق احمد رواه الحاكم في "المستدرك" في فضائل الصحابة وزاد فيه، وقد رأى الصحابة جميعًا أن يستخلف ابوبكر، وقال صحيحُ الاسناد، ولم يحرجاهُ.

وكذلك رواه البزار في مسنده والبيهقي في كتاب المدخل ورؤاه ابو داؤد والطيالسي في "مسنده" إلّا أنّه قال عوض: سَنَي، قبيح ومن طريق أبي داؤد رواه ابونعيم في "الحلية" والبيهقي في كتاب الاعتقاد" وكذلك رواه الطبراني في تمعجمه انتهى ملخصاً (نصب الراية لأحاديث الهداية ص:١٣٣٠ ع: ٤، باب الاجارة القاسدة) اوردرايل تخ تكاماويث الهداية من الرايك تخيفنان الفاظ في يها المداية من الرايك تخيفنان الفاظ في يها الهداية من الرايك المداية من الرايك المنافقة المداية من المداية من المداية من الرايك المنافقة المداية من الرايك المنافقة المداية من المداية من المنافقة المداية من المداية المداية من المداية من المداية المداية المداية المداية المداية من المداية المداية المداية المداية من المداية المداي

لم اجده مرفوعًا اخرجه احد موقوفاً على ابن مسعود باستاد حسن وكذلك اخرجه البرار والطيالسي والطيراني وابونعيم في ترجعة ابن مسعود والبيهقي في كتاب الاعتقاد ، وأخرجة أيضا من وجو الحرعن ابن مسعود اهد

(على هامش الهداية ، ص: ٢٨٧ ، ج: ٣٠ باب الإجازة القاسدة ، مجلس البركات) غزالميون والها كرش الاشاء والظائرين ب

Purchase Islami Books Online Contact:

﴿ فَتَرَامِلُ كَ كُمَاتَ بِنَادِي الْهِ لِي الْمُؤْكِّ فِي اللَّهُ كُلِي كُمَاتَ بِنَادِي الْهُولِ فَي اللَّهِ عبادات کے ایک مسئلے میں تعامل کی جیت کے شوت میں پیش کی ہے۔ بير لكصنے كے كئى ماہ بعد حجة الخلف، تاج المحققين علامه مفتى محرفقى على خان قادرى بركاتي رحمة الله تعالى عليه كي كتاب منقطاب "اصول الرشاد" ويلحى جس ميس آب نے میں صراحت بوے مضبوط اندازے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ووتعامل جس طرح معاملات میں جست ہے اسی طرح عبادات میں معتبر ہے كه لفظ "مَا" الرّ إبن مسعود رضى الله تعالى عنه اور سبيل المؤمنين كريرا اور إتبعوا السواد الأعظم حديث (٢) مين دونول طرح كے احكام كوشامل - اورعلما دونول طرح کے احکام اس پر بنا کرتے ہیں کہ بعض ہم نے بھی ذکر کیے اور کوئی فارق عقلی وسمعی معق بہیں تو تحصیص اس کی معاملات کے ساتھ محض بے معنی ہے۔ "(") ان دلال سے عبادات کی ہرسم میں عرف و عادت کا معتبر ہونا ثابت ہوتا ہے۔اب ہرنوع کے دلائل کے نمونے الگ الگ ملاحظ فرما ہے۔ عبادات كي نوع اول: نماز وغيره مين عرف وعادت كااعتبار: (اسم) عبادات كي نوع اول مين سب سے اہم عبادت نماز ہے، جو بلاشبه

(١) وَمَنْ يُشَاقِقَ الرُّسُولَ مِنْ \* بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الهُدىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيُلِ الْمُؤْمِنِيُنَ نُولِهِ مُا تَوْلَى وَنصله حَهَنَّم ﴿ وَسَنَّا أَن مَصِيرًا ٥ اورجور سول كاظاف كرد بعداس كرفق راستاس ر کھل چکا اور مسلمانوں کی راورے جدارا و جلے ، ہم أے أس كے حال پر جمور دي كے اور أے دوز خ ميں وَاقْلَ كِرِينَ شِكَاوَرَكِياعَ بِرَى مِكَدِيلِيْنَ كَادِ (سورة النسنآء: ١٠٩ سنة ٥٠٠) اللائت الشائلة المستان المركز المستنين في مرالا من المستنيم المستنيم المستنيم المراد المراكد بما عت ب

الشكاراتم عد (تزائن العرفان)

(۷٪) حَلِينَ الْأُرْكِاء لِأَيْنَ نَعِيمُ مَن: ۲۷٪ ج: ٦ و مجمع الزواك، ص: ۲۲٪ دج: ٥ و من: ۲۲٪

(٣) واطنون الرشاد لفتح مبائل الفسان من: ٩٧ مبحث سوم وقاعده: ٨

## ﴿ فَدُ الله كَ كِمات بنياد كا المول ﴿ 256 ﴾ ﴿ وَكُونَ الله كَال كِمات بنياد كا المول ﴾ و256 ك

توقیق ہے اور 'قراءت' نماز کے اہم ارکان سے ہے، جوبالا جماع فرض ہے۔ ارشادِ باری ہے:

فَاقُرَءُ وا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرُانِ (١) تم قراءت كروجوقران على النال بود مربيقراءت كتى مقدار فرض ہے، اس كانعين عرف ناس ہے كيا گياہے، يعنی مسے مجتنی مقدار قراءت كرنے والے كوعرف ميں ' قاري قران' كہا جائے امام اعظم رحمة الله تعالی عليه بيه مقدار ايك آيت اور صاحبين رحمهما الله تعالی تين آيات بناتے ہيں۔ جيسا كمام ابن البهمام رحمة الله تعالی نے فتح القديم ميں اس كی صراحت فرمائی، جس كی وضاحت اعلی حضرت عليه الرحمة كے الفاظ ميں ہيہ ہے:

اقول: تقريره: أنّ الإمام و صاحبيّه رضى الله تعالى عنهم اختلفوا فيّ فرض القراء ة، فقالا: ثلث قصار، أو اية طويلة ما يعدل ثلثًا، لأنّهُ لا يسمّى في العرف قاريًا بدونه.

وقال: بل اية، فإنها إذا كانت كذلك عُدّ قاريًا عرفًا، بخلاف مادون الأية،

فالخلاف بين الإمام و صاحبيه مبنى على الخلاف في قيام العرف في عده قار بابالقصيرة، قالا: لا – وهو يعنع، الا ملخطا.

من كها بهون الله قاريب كانقريريب كرام اعظم اورآب كصاحبين قاشي المام الو يست وامام محرجهم الله تقالي كورميان فرض قراءت كي مقدارك بارك بين اختلاف يست وامام محرجهم الله تقالي كورميان فرض قراءت كي مقدارك بارك بين اختلاف يب كورتين جهوني آيات بين بيايا يك بروي المرتبين جهوني آيات بين بيايك بروي آيت جويتن جهوني آيات بين بيايك بروي آيات المرتبين جهوني آيات بين بيايك بروي آيات المرتبين جويتي الموسطة والمساحدة المرابر بهود كون كرفرف مين الناست كم بروسطة والمساحدة المرتبين والمرتبين المرتبين المرتبين المرتبين المرتبين المرتبين بيان المرتبين المرتبين

ادرامام منظم ابوصنيفة رحمد الثدنعال فرمات بين كذفن الكائية وتصايفون كلالك

(١) سورة النزمل، ٧٧٠ آيت: ٠٠٠

ر فترا اللای کے مات بنیادی اسول کے کا تا بنیادی اسول کے کا تا بنیادی اسول کے کا تا تا بنیادی کا تا تا بنیادی اسول کے کا تا تا بنیادی اسول کے کا تا تا بنیادی کا تا بنیادی کا تا بنیادی کا تا تا بنیادی کا تا تا بنیادی کا تا بنیادی کا تا تا بنیادی کا آبیت کی مقدار جیب کوئی تلادت کرتا ہے تو اُسے عرفا قاری قر آن کہنا جاتا ہے، اس کے بر خلاف ایک آیت ہے کم پڑھنے والے کوعرف میں قاری قر آن ہیں کہاجاتا توامام اعظم اورآب كے صاحبين كے اختلاف كى بنياداس امرير ہے كدايك جھوٹی آیت پڑھنے والے کو' قاری قرآن' کہنے کاعرف ہے یا ہمیں۔صاحبین فرماتے میں '' جبیں ہے' اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ:'' اس کاعرف ہے۔''(ا) امام اعظم اورصاهبين كے درميان اختلاف كاسبب بيه ہے كماس باب ميں نزول قر آن کے وقت کا غرف معتبر ہے، اور وہ عرف کیا تھا ،اس کے بارے میں مختلف روایات ان بزرگول کو پنجیل اور ظاہر میہ ہے کہ جوروایت امام اعظم کو پنجی وہ صاحبین کونہ ہے سکی ، اک کیے ترقی فرمیب امام کو ہے۔اس کی مزید تقصیل ان شاءاللہ تعالیٰ آ گے آرہی ہے۔ (٧) نمازين ہاتھ كہال باندھاجائے، ناف كے نيجے، ياسينے كے نيجے۔اس كى بنيادفقهائے عرف بررهی ہے، جبیا كەنتى القدىر كورج ذيل جزئيہ ہے عيال ہے: و كونة تُحت الشُّرَّة أو نماز مين باتهان كي ينح باندها جائيا الصّلارة كما قال الشافعي لم بقول المشاقى سينے كے ينيج؟ اس بارے يتت فيه حديث يرجب میں کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں جس رعمل العمل فيحال على المفهود واجب بوالبذا قيام لعظيمي مين جهال بأته من وضعها. حال قصد بأندهنام عبودومتعارف ہے دہیں ہاتھ باندھا التعظيم. في القيام، و جائے اور اس بارے میں معہود ریہ ہے کہ المعهود أفي الشاهد منه برون کے دریار میں ہاتھ ناف کے نیج تحت الشُورَة (اله(r)\* بانرمحتين

Purchase Islami Books Online Contact:

رُ فَدَ الله مي كمات بنيادي المول المساول المس

(۵) بارگاہ الی کا ایک ادب سے کہ اجھے کیڑے زیب تن کر کے تماز

پرهیں۔ارشادباری ہے:

خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدِ. (١) الني زينت لوجب مجديل جاؤ-

زینت سے مرادلباس زینت ہے مگرعرف وعادت کے خلاف نہ پہنے ورنہ اس کی وجہ سے نماز مکروہ ہوگی۔

در مختار میں ہے:

"وكره صلوته في تياب بذلة يلبسهافي بيته ومهنة أي خدمة، إن

له غيرها وإلالا."

ردالمحتار میں ہے:

"قال في البحر: وفسرها في شرح الوقاية بما يلبسه في ببته ولا يذهب به إلى الأكابرو الظاهرُ أن الكراهة تنزيهة. اه. "(٢)

فأوى رضوبيي ي

" کسی کیڑے کوالیا خلاف عادت بہننا جے مہذب آدی جھے یا بازار میں نہ کرسکے اور کرے تو ہے ادب، خفیف الحرکات سجھا جائے پیجی مکروہ ہے۔ جیسے انگر کھا پہننااور گھنڈی یا باہر کے بندندگایا، یا ایسا کرتا جس کے بٹن سینے پر ہیں پہننااور بوتا م اسٹے لگانا کہ سینہ یا شانہ کھلارہے۔''

ورمختار میں ہے:

"وكره تحريماً سدل ثوبه أي أرساله بلا لبس معتاد."(")

(۱۷) كېزىك النايېزنا، او ژهنا جى مېزىڭ لوگول كى توف وغادت ك

<sup>(</sup>٠٠) سبورة الإعراف: ٧ م آيت: ٢٦

<sup>(</sup>٢) . رد المحتّار ، ج: ٢٠ ص: ٧٠ ، ١٤ ، باب مايفسّة الصّلوة وتالكره فيها من كتاب الصّلوة

<sup>(</sup>٣) فَتَارَىٰ رَصَوِيه، ص:٤٤٧ ع:٣٠ بِناكِ مَكْرُوفِياتُ الطِّلْوَةَ ﴿

﴿ فَدُ اللَّ كُماتَ بنيادى المولِّ ﴿ كَالْحَالَ اللَّهُ كَالْحَالَ اللَّهُ كَالْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَالْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ خلاف ہے اس کیور پر نماز پڑھنا بھی باعث کراہت ہے۔ فأوى رضوبيه بل ہے: وو كير النا ببنناء اور هنا خلاف مغناد (عادت) ميں داخل ہے اور خلاف معقاد جس طرح كيرا يبن كريااور هكربازار مين يااكابرك ياس نهجا سكے،ضرور مكروه ے کہ دربار عزت احق بادب و تعظیم ہے۔ '(۱) (2) اوراكر يهيكيرون كوبغيربين لكائ يبنن كاعرف بوتواتفيس اس طورير يهن كرنماز يرهناباعث كرابت نه بوگا، فناوي رضوبه يس ب: و وانگر کھے مرجوصدری یا چغہ پہنتے ہیں اور عرف عام میں ان کا کوئی بوتام بھی تهيں لگاتے اور اسے معیوب بھی تہیں بھے تو اس میں حرج تہیں ہونا جا ہیے کہ بیر ظلاف معتاديك "هذا ماظهرلي من "كلماتهم، والعلمُ بالحقّ عند ربّي. "(٢) (٨) عمل کثیرے تماز فاسد ہوجاتی ہے، لیکن وجمل کثیر' ہے کیا، بیہ عرف يسيم تعين ہوگا۔اشاہ بين اعتبار عرف وعادت كے فقهي شواہر سے ايك ريجي جوهل نمازكو فاسدكرديتا باس كي فيين "ومن ولك العبل المفسلة للصّلاة، معوض إلى العرف، مجمی عرف کے حوالے ہے، بیروہ کل ہے جس میں مشغول شخص کو دیکھ کر ریا گمان کیا لركان ببحيث لوراه راء يظن

عائے کردہ نمازے باہرے۔(۳) أنّهُ خارج الصّلاة. ع (٩٩ هـ ١٠٠٠) وجوب في كرالا سے ہے۔ 'زادراه اور مواري ير قادر مونا

ارڅاربارئ کے:

<sup>(</sup>۱) ﴿ الْعَلَاوَى رَضُونِه ، ص: ۲۸ ؟ ج: ٢٠ تاب مكروهات الصلوة ، سنى دار الأشاعت

<sup>(</sup>۲)) نتاری رصرت می:۲۷ و ۱۳۰۰ بالومکرومات الملون

<sup>(</sup>٣)) ﴿الأَطْمَاةِ وَالْطَائِقِ ، صَنْ:١٧١/١١/١١ القَاعِدَةُ السَّادَسَةِ المَادَّةُ مُحَكِّمَةً

وَلِلَّهِ عَلَىٰ النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ اورالله كيلوكول يربيت الله كالح ب

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. (١) جوفض اس كراسة كي استطاعت ركه

راست کی استطاعت میں زادراہ بھی داخل ہے اور سواری بھی۔ مر 'زاد راہ''اور''سواری'' سے کیا مراد ہے، اسے شریعت نے لوگوں کے عرف وعادت پر موقوف کردیا ہے۔

در مختار میں ہے:

"(الحج فرض على ذى زادٍ) يصح به بدنه ، فالمعتاد اللَّحم ونحوهُ، إذا قدر على خبزوجبن لا يعدُّ قادرًا (وراحلة) مختصة به وهو المسمّى بالمقتب اه (٢) اور رد المحتار میں سے عبر اللہ عفیف کی شرح منسک کے خوالے سے "راحلة" كى بيوضاحت تقل كى بير:

"يعتبر في كلّ مايليق بحاله عادةً وعرفًا، فمن لايقدر إلاّ عليها (أي على المحفة وهو التخت المعروف في زماننا. شامي) اعتبر في حقّه بلا ارتياب، وان قدر بالمحمل اوالمقتب فلا يعذر ولوكان شريفًا أوذامروة. اه. "(س)

فاوی ہندیہ میں ہے:

"والرَّاحِلةُ تعتبر في حقَّ كلُّ انسان مايبلغهُ فمن قلرًا على رأس زاملة وأمكنه السفر عليه وجبء والذفان كان مترفها فلابد من أن يقدر على شق محمل. اه. (٣)

(۱) آیت: ۹۷سورة: آل عمران، ۲.

الدر المختار على هامش رد المحتان، ص:٤٥ و٧٠ ج:٧١ كتاب الحج

(٣) رد المحتار، ص:٤٥/، ج:٢، كتابُ الحج

فتلوى هندية، ص:٢١٧، ج: ١٠ الناب الأول من كتاب المنابتك

رو الفراسا ي كرات بنيادى اصول المستحفرت صدر الشريعة رحمة الله تعالى عليه ان عبارات كى ترجمانى فقيه الامت حفرت صدر الشريعة رحمة الله تعالى عليه نے ان الفاظ میں فرمائی ہے:

''سواری سے مراداً سم کی سواری ہے جو عرفاً اور عادۃ اس مخص کے حال کے موافق ہو۔ مثلاً اگر متمول آرام پسند ہوتو اس کے لیے شقد ف درکار ہوگا۔
یوں ہی تو شد میں اس کے مناسب غذا کیں جا ہے ، معمولی کھانا میسر آٹا ، فرض ہونے کے لیے کافی نہیں۔ جب کہ وہ اچھی غذا کا عادی ہے۔''منسک (ا)

ے کے ایک میں۔ جنب کہ وہ اب میرا کاعادی ہے۔ عمرات (۱۱) فناوی رضوریا ہیں ہے:

'' وتر رمضان المبارك میں ہارے علا ہے كرام قدّ ست اَسرار ہم كواختلاف ہے كہ سجد میں جماعت ہے پڑھناافضل ہے، یامشل نمازنفل گھر میں تنہا، دونوں قول با قوت ہیں اور دونوں طرف تصحیح وترجیح۔

اول کو بیمزیت که عامهٔ مسلمین کا اس برعمل ہے اور حدیث ہے بھی اس کی تاسین کاتی ہے۔"قال البخیر الزملی: و هذا الّذی علیه عامّة النّاس الیوم." (۲) بیرچند فقیمی مسائل میں جواس امر کے شاہد عدل میں که عبادات کی نوع اول بالحضوص اہم العبادات میں بھی عرف و تعامل کا اعتبار ہے۔

عبادات کی فوع دوم: اذان دفوافل وغیرہ میں عرف کا اعتباد: عبادات کی فرع دوم میں اذان، وضور تیم سنن، نوافل عمرہ، زکاۃ وغیر ہاشال میں، جن کے اوقات، از کان، شرائظ، کیفیت اداو غیر ہائے بچھ تعین میں اور پچھ غیر مقدن نے ان میں بھی عرف وقتال کا شرغا اعتبار ہے اس کے بچھ شواہد ملاحظہ ہوں۔

(۱۲) براياب الاذان عل ه

الأيؤذَنُ الطَّلُومُ قَبْلُ دُخُولِ ﴿ فَتِهَا وَيَعَادُ فَى الوقت، لأنَّ الأذان

<sup>(</sup>۱۱) بهارشریعت، حصانه برمن ۱۱، حج کابیان

و (۳) > مناوی رهنونه می ۲۰۱۱ کا ۱۳ سلی دار الاشاعت د

﴿ فَدَ اللَّ كَمَات بنيادى المولِ ﴾ 262 ﴿ فَدَ اللَّهُ كَا كُورُ فَدُ اللَّهُ كُلُّ 262 ﴿ فَدَ اللَّهُ كُلُّ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ كَا لَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُلُّ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

للإعلام وقبل الوقت تجهيل.

وقال ابو يوسف وهو قولُ الشّافعي رحمهمنا الله تعالى: يجوز للفجر في النّصف الاخير من اللّيل لِتَوارثِ اهل الحرمين.

والحجّه على الكُلّ قولُه عليه السّلام لِبلالِ: "لَاتُؤُذِن حَتّى يَسُتّبِينَ لَكَ الْفَجُرُ هَكذا. ومَدّيَدَيهِ عَرضًا."

شریعین کے توارث کی وجہ ہے رات کے آخری جھے میں بھی وے سکتے ہیں۔ اوران سب پر جحت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیارشاد ہے۔ جو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فر مایا: ''اس وفت تک اذان شدو جب تک کہ رش یوں روشن نہ ہموجائے۔'' بیفر ماتے وفت آپ نے اینے ہاتھوں کو عرض میں بھسلا دیا۔''(۱)

اس عبارت سے چند باتیں معلوم ہو ہیں:
﴿ الله ﴿ كَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللللَّا اللللَّهِ الللَّهِ اللللللللللللللللل

(الفب) باب اذان میں انام ابویوسف وانام شامی رقبما الله تعالی کے نزد کیے ترمین شریفین کا توارث جمت ہے اور توارث وہی تعالی ہے۔

(ب) امام اعظم الوطنيفه رضي الله تعالى عنه كزوديك بفي جمنت يم يكول

کرآپ نے تعالی کی جیت کا اٹکار نظر ہایا، بلکدا سے برفزار رکھا۔ البندائی ہے قوئی تردیل کی دجہ ہے اس کوچھوڑ دیا۔ نیز واحد یقینا جمت ہے، بیان میں می فرآن وجر

متواتر بسية تنارض كامورت بين متروك بيركز نفونطي الآن النفاق في ترجوت بين متروك بين النفاق النفاق الم

(۱) هدانه، ص: ۲۷۱،۷۰۰ ج: ۱۰۰ خورنان الارزان، مخلس ترکان

قد الال کے بات بنادی اسول کے بیان مدیث نبوی کے معارض ہونے کی اور بی تو ارث و تعال بھی ضرور جمت ہے۔ لیکن حدیث نبوی کے معارض ہونے کی اور ہی متر وک ہے کیوں کہ حدیث نبوی اس سے قوی تر جمت ہے۔

(م) بعد میں ائر حفظ علیہم الرحمة والرضوان نے بھی امام ابو یوسف وامام متافی رمہما اللہ تعالی کورہ جواب نبیں ویا کہ توارث یا تعامل جمت نبیں ہے، بلکہ ارشاد رسالت کو تعامل ناس سے قوی تر جمت ہونے کی وجہ سے تر نیچ دیا۔

رسالت کو تعامل ناس سے قوی تر جمت ہونے کی وجہ سے تر نیچ دیا۔

جوۃ الخلف حضرت مولا نامفتی نقی علی خال قاوری برکا تی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں:

'' دنتامل حربین شریفین جمت شری ہے، اور امام شافعی وامام ابو یوسف رحمهما اللہ تعالی مسلداذان فجر میں اس اصل ہے احتیاج کرتے ہیں .....اور طرفیین (امام اعظم وامام محمد حمهما اللہ تعالیٰ) ہے انکار ثابت نہیں، ملکہ فقیما ہے حنفیہ میں اس سے استناد جاری ہے اور فالفت برحم کراہت دیجے ہیں۔

اوراغتراض وبابیدکهام اعظم رحمة اللدنغالی نے مسئلهاذان میں اس اصل پر عمل ندکیا، مجردمغالطه دی ہے۔ کیا ہدامیر میں ریمبارت نظر سے ندگز ری:

"والحديث " منااس قدر مي نيس بجهة كراقوى رعم كرن يسيره والشلام لبلان الحديث " علائين قدر مي نيس بجهة كراقوى رعم كرن يسيروومرى ليل شرى كالجمت بونا بالمن نيس مونا، بإن الن كه مقابل اس عبد شحل مجمى جاتى ہے۔ بس طرح آماد مقابل رفع قلع "()

(۱۲) فارئ تائى خال يى سے:

الرفي الإجازة التيرسومة بتجاري إذا عجل الأجرة وبفي المال في يد الاجراسيون حكى عن الفتح الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رفيد الدينالي بنالي بن في الذي الأكاني الأجرة من الذراهم أومن الذياب

المالية الأمار العامي عمل المراقب والعبار، حورن ١٠٠٧ وتعرفون وليل

﴿ فَقُرَ اللَّ يُ كِيمات بنيادى السولَ ﴿ يَكُونَ اللَّهُ كُلِّ كُلُونَ اللَّهُ كُلُّ 264 ﴾

كان زكاتُها عَلَى الأجر لأنّه مَلكها بالقبض. وعند انفِسَاحُ الإجَارَةُ لا يلزمهُ ردُّ عيرِها فكان بمنزلة دين لحقهُ بعد الحول، وقال الشّيخ الامام الزاهد على بن محمد البزدوى ومجد الائمة السرخنكي رحمَهُمَا اللهُ تعالىٰ: إنَّ زكاتها تجب على المُستَاجِرِ ايضًا لأنَّ النّاسَ يَعُدُون مالَ الإجارةِ دينًا على الأجر.اه."

بُخاریٰ میں بیاجارہ رائے ہے کہ کرایہ دار (زرضانت کی طرح) اجرت کے نام پر پھی دے دیتے ہیں۔ جواجارہ فٹخ ہونے کے وقت آھیں واپس ہوجاتی ہے۔ اس کے بارے میں شخ امام ابو بکر محمد بن فضل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگروہ اجرت درہم یا دینار (سونے یا چا ندی کے روپے) ہواور چندسال تک مالک مکان کے پاس محفوظ رہ جائے تو اس کی ذکا قالکِ مکان کے ذمہ ہوگی۔ کیوں کہ وہ بیضنی وجہ سے کرائے کی رقم کا مالک ہوگیا اور اجارہ فٹخ ہونے کے وقت اس پر عین اسی ورہم یا دینار کی واپسی یا دینار کی واپسی یا دینار کی واپسی لازم ہے، تو وہ کرایہ ایسے دین کی حیثیت رکھتا ہے جوسال گزرنے کے بعد ذمہ میں واجب واجو

اور شیخ امام زام علی بن محمد برزدوی اور مجد الائمیة سرختی رحبما الله تعالیٰ فرمایت میں کہ اس کی زکا قرکرامید دار پر بھی واجب ہے۔ کیوں کہ لوگ اجارو کی رقم کو مالک مکان پر ڈین بجھتے ہیں۔''(۱)

اس بوری عبارت میں کل استدلال پیجلہے:

لأنَّ النَّاسَ يَعُدُونَ مَالَ الإجَارَة ﴿ لِوَكَ النَّارِ وَلَا جَارِهُ وَالْجَارِةِ وَالْمَالِكَ كَانَدَ

دَيُنَا عَلَى الأَجِرِ.

(١) خانية برهامش هندية، ص: ٢ ه ٢، ٤ ه ٢ ، ج: ١ وتصل في مال التجازة يا

ری بھتے ہیں، اس لیے کرایدوار پر بھی اس کی ذکا ہ کے وجوب کا علم صاور فرمادیا۔
فور فرمائیے اوہ مال پیشگی اجرت ہے، اس پر مالک مکان کا قبضہ بھی ہوچکا
ہوارای وجہ ہے اس کے ذمه اس مال کی ذکا ہ واجب ہواور کرایدوار کی ملک ہے
ہورہ مال نکل چکا ہے، پھر بھی عرف ناس کا اتنا زبردست الرہے کہ فقہ خفی کے جلیل
الثنان اماموں نے اس بنیا و پر کرایدوار پر بھی وجوب ذکا ہ کا علم صاور فرمایا ویا۔

الثنان اماموں نے اس بنیا و پر کرایدوار پر بھی وجوب ذکا ہ کا علم صاور فرمایا ویا۔

یدالگ بات ہے کہ امام فقیہ النفس قاضی خال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس پر پچھ
کلام ہے، مگروہ باب زکا ہ میں عرف کی جیت کے منافی نہیں، بلکہ اس سے بھی اس کی
جیت کا شوت فرا ہم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ذیل میں اسے ایک الگ شاہد کے طور پر
نقل کرتے ہیں۔

نقل کرتے ہیں۔

رسا) امام فقیداننفس قاضی خال رضی اللد تغالی عند درج بالا قول نقل کر کے فرماتے ہیں:

"وفيه نوع اشكال، وهو أنه لو اعتبر دينًا عند النّاس ينبغى أن لاتجب الزّكاة عَلَى الآجر لأنه مشغولٌ بالدّينِ. ولا تجب على النُستَاجِر أيضًا لأنه وَإن اعْتَبَر دُينًا لِلمُسْتَاجِر فليس بمنتفع في حقّه لأنه يُمكِنُه المُطالبة قبلَ فسخ الإجارة ولا يملكه حقيقة فكان هذا بمنزلة الدّين على الخاحد أوفوقه وثمّه لاتجب الزّكاة مالم يحل الحول بعد الفيض؛ اه ملخضًا: "

ان من بھادیال ہے، وہ یہ کہ آگراس کا عتبار کیا جائے کہ وہ مال لوگوں کی فائل ہے۔ کو وہ مال لوگوں کی فائل ہے۔ تو جم مالک مکان پر ذکا ہ واجب ہی شہونی چاہے کیوں کہ مدیوں ہے۔ واور کراچوار پر بھی شواجب ہونا جاہے کیوں کہ وہ مال آگر چیاس کا دین مانا گیا گئے بھی اور کراچوار پر بھی فائل انتقاع ہیں ہے کیوں کو فی اجازہ سے پہلے اپنے ممال کے بیاری شیخہ وہ اس کا فائل کیا ہیں ہے۔ اس کے بیاری شیخہ وہ اس کا فائل ہے۔ اس کے بیاری ہے بیاری شیخہ وہ اس کا فائل ہیں ہے۔ اس کے بیاری ہے

Purchase Islami Books Online Contact:

﴿ فقد اسلامی کے سات بنیادی اصول کی کھی کے اسلامی کے سات بنیادی اصول کی کھی ہو ھے کر ہے اور ایسے دین کی زکا ہ وین کی طرح ہے اور ایسے دین کی زکا ہ اس وقت تک نہیں واجب ہوتی جب تک کہ اس کے وصول ہوئے کے بعد سال نہ

یبال زکاۃ فی الواقع فریقین میں سے کسی ایک پرضرور واجب ہونی جا ہے، لیکن لوگوں کے عرف کی بیتا ثیر ہے کہ اس کی بنیاد پر ہرفریق زکاۃ کے حکم سے بری ہور ہاہے۔

امام فقیہ النفس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اشکال نہیں '' نوع اشکال' فرمایا کیوں کہ اس میں حل کا ایک گوشہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ مال آگی حیثیت سے مالک مکان کی ملک اور دوسری حیثیت سے کرایہ دار کی طرف سے دین ہے، یہ مسئلہ آج ہندوستان میں رائج اجارہ مکان ودوکان کے ذرصانت کا تقریباً صریح جزئیہ ہے، اور بہر حال ہمارا مقصود یہاں اس مسئلے کی تحقیق حی نہیں بلکہ صرف یہ بنانا ہے کہ باب زکا ق میں بھی لوگوں کے عرف وقاہم کا اعتبار ہے اور وہ دونوں مسائل سے عمال ہوتا ہے۔

(١٥) بدائع الصنائع مين شرائط فرضيت زكاة كيان مين هي:

ومنها: الحول في بعض الأموال دون بعض ..... لأنّ كون المال ناميًا شرطُ وجوب الزّ كوة، والنّما لايحصل إلاّبالاستثماد ولا يك المال ناميًا شرطُ وجوب الزّ كوة، والنّما لايحصل إلاّبالاستثماد ولا يك ذلك من مدة واقلُ مدة يستمي المال فيها بالنّجارة والإسامة عادة الحولُ اهر

فرضیت زکاہ کی ایک شرط میں ہے کہ نصاب کے پیکھیال پر بورانیال کرزر جائے اس کے کہ بال کا قابل نمو وافز اش ہونا شرط وجوب زکاہ ہے زاور مال میں افز اس برھائے ہے بی ہوئی ہے ، اور برھائے کے کیا کہ کے اور انتخار کرتے اور انتخار کرتے اور انتخار کرتے ہوئی ہے۔

<sup>(</sup>١٠) فتارى قادر خان برهامش فتاوى هنديه بض يوم ٢٠ جند نظل في قال التجارة

﴿ فقد اللای کے مات بنیادی اصول ﴿ مَنْ الله مِنْ کَانَ مِنْ مَالِ کُوسِیْ الله کِی کُورُولِ کِی کُورُولِ کِی کُ کم ہے کم مدت جس میں مال کو تجارت کے ذریعہ اور جا نوروں کو چرا کر بروھایا جا سکتا ہے، عادةُ ایک سال ہے۔ (۱)

مال ذکا ۃ پرسال گزرنے کی شرط حدیث نبوی کی وجہ سے ہے، ساتھ ہی عادت ناس کا نقاضا بھی بہی ہے، اسی لیے صاحب ہدا کع رحمۃ اللہ نعالی علیہ نے اسے ایک دلیل کے طور پر پیش فرمایا۔

(١٦). تراوح وتحية المسجد كي سواتمام نوافل سنن را تنبه مول يا غير را تنبه،

موً لَّدُه ہول یاغیرمو کدہ، گھر میں پڑھناافضل اور باعث ثواب ہے جبیبا کہ احادیث نبوییہ "علی صاحبہا الصَّلاۃ والتَّحیّۃ "اورارشادات فقیما میں اس کی واضح تصریحات

جوریہ علی صاحبها الصالاہ والتحیہ اور ارسمادات عبرا میں ان واس تصریحات موجود ہیں، فقید عبقری اعلی حضرت مولانا احمد رضا قادری برکانی رضی اللہ تعالی عنہ نے

اینے ایک تعمیلی فنوے میں اس موضوع کی احادیث کوجمع فرمایا ہے، ساتھ ہی اقوالِ فقہا بھی فال کیے ہیں، گران سب کے باوجود فتوے کے خبر میں لکھتے ہیں:

'' من المعارض المن الن المالام من کے مساجد ہی میں پڑھنے پر ہے اوراس میں مصالے ہیں کدگھروں میں وہ اطبینان کم ہوتا ہے جومساجد میں ، اور عادت قوم کی خالفت موجب طعن واگفت ممالی واشتار طنون وقتی باب غیبت ہوتی ہے ، اور حکم معرف التجالی تھا توان مصالے کی رعایت اس پر مرتے ہے۔ اثر یہ وین فرماتے ہیں :

"النَّحْرُوج عُنْ العادة شهرة ومتكروه (4. " (1)

ا حادیث کیٹر و ہے بنن ونوافل کا گھر میں پوھنا افضل ہے مگر مسلمانوں کے عرف ونقافل کی دجہ ہے اب حکم ہے کہ منن ونوافل بھی مساجد میں ہی پوھی کے عرف ونقافل کی دجہ ہے اب حکم ہے کہ منن ونوافل بھی مساجد میں ہی پوھی

جاری بیان تک کدار کا خلاف کروہ ہے۔ م

و (۱۷) "إنوم الشاك" الناك "الين شبان كالتسويل تاريخ كوملل روزه ك

<sup>(</sup>۱)) وتقافي المُنتاني من من ۱۲ (۱۶ منتنا شرائط فرضيّة الأكاة بيروت (۲) وتقاري ومناني من ۱۹ (۱۶ منتا الرّزواليوايل رضا اكتابي مستى

ری اسلای کے مات بنیادی اصول کے گئی ہے۔ نیت سے کوئی روزہ رکھے تو مروہ ہے اور رمضان کی نیت ہوتو مکروہ تح بھی کیکن اگر۔ اس دن اسے پہلے سے روزہ رکھنے کی عادت تھی تو اسے روزہ رکھنا افضل ہے۔

ورمختار میں ہے:

"لا يصام يوم الشَّك الآنفلاً. ويكره غيرةً. ولو جزم أن يكون من رَمِضان كره تحريمًا والتّنفّلُ فيه أحبّ أى أفضل اتفاقًا أن وافق صومًا يعتادةً. اه. "

"یوم الشك" كوسوائنفل كوگی روزه ندر كھا جائے اور اس كے سوا دوسر بروز بر مكروه بیں، اوراگر رمضان كی نیت سے روزه ركھا تو مكروه تح بی ہے اوراگروہ تاریخ ایسے دن بڑی جس دن اسے روزه رکھنے كی عادت تھی تواسے فل روزه ركھنا افضل ہے۔(۱)

اشاہ میں ہے:

"وفي صوم يوم الشَّك، فلا يكره لمن له عادة. اه."

جس محض کی عادت پہلے ہی ہے اس دن روزہ رکھنے کی تھی جس دن "یوم

الشك "برام المية السرك في مين بدروز وكروه بين مراد

(۱۸) فناوی رضوبید میں ہے:

''شریف زادی پرده نشین که باہر نکلنے کی قطعاعادی بین اگر گھر میں پائی د رہے نہا ہر ہے کوئی لا دینے والا ہوتو روف ،رجم صلی الله علیه وہلم کی رجمت سے امید ہے کداسے اجازت میم مواور پائی پائے پراعادہ کی محاجت نہ مواقعین اس کی لیے ہے کہ ورات چنوم ہیں

(۱) ایک ده کدران د بازید من طول کے منتقل بازارون می میران میل

<sup>(</sup>١) الدر النختار على هامش رد البحتان، صنه ١٠، ١٠، ١٠ كتاك الطنوع

٧٠) ﴿ الْأَشْبَاهُ وَالْبَطَائِرِ، صَ ١٧٠ ﴿ الْقَاعَلُةُ الْسَانِسُةُ مِنَ الْفَقَارُ وَلَّهُ

﴿ فَتَهُ اللَّا كُلُّ عَالَت بنيادى السول ﴾ و269

مطلقاً مردول کی مثل ہیں مگر جب کہ جادر نہ یا تیں، اقول: اگر چہ خود بدلحاظی ہے پھرنے کی عادی ہول کہ وہ حرام ہے اور شرع حرام کا حکم نہیں دیتی۔

(۲) دوسری وه که برقعه اوژه کردن کوآتی جاتی ہیں، یہ بھی معذور ہیں ہوسکتیں، مگر معالمت ملت کے مرقبہ ایمان بھی نہ اسم

الى حالت ميں كە برقعه يا جا درجى نه يا ئيں۔ دسوى تنسرى دەرى دارى دەرى كى دارى دەرىي كى دەرىي ياتى د

(۳) تیسری وہ کہ رات کو چا در اوڑ ھے کر دوسر ہے محلوں تک جاتی ہیں۔جس طرح رام پور، بدایوں کے بہت گھروں کی رسم سی گئی ، ان کے لیے دن میں شاید عذر ہوسکے شب میں ہرگر نہیں ،گریہ کہ کنووں پر مردوں کا مجمع ہوا وریہ مجمع میں چا در اوڑ ھ کرشب کو بھی نہ جاسکتی ہوں۔

(۷) چوھی وہ کہ شب کو جا در کے ساتھ بھی دور نہ جا سکے صرف اس کی عادی ہو کہ گھر سے نکل کرسا منے کے درواز ہے میں دوقدم رکھ کر چلی جائے ،اس کے لیے اگر کوآن ایسا ہی قریب ہے اور اس پر مردنہیں تو عذر نہیں اور اگر کوآں دور ہے یا وہاں مدن ایسان تا جو سے سے اور اس بیر مردنہیں تو عذر نہیں اور اگر کوآں دور ہے یا وہاں

مردول كالجماع بي كهدين كهمعذورين

حصين (رضى الله تعالى عدوع الصبحانية جمديا) () وي النام الله على المام المورث الليد الرمية والرضوان ني يردي عادي

(٧) والفتاري الرضوية، صن ١٥٥ (١٥) و المالية التمام، رضوي كتاب كهرة مبدلي

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

## ﴿ فَدَ اللَّ كَاتُ بِنِيرِي السَّولِ ﴾ ﴿ فَدَ اللَّهُ كَانَ بِنِيرِي السَّولِ ﴾ ﴿ 270 ﴾ ﴿ فَدَ اللَّهُ كَانَ بَنِيرِي السَّولِ ﴾ ﴿ فَدَ اللَّهُ فَدَ اللَّهُ كَانَ بَنِيرِي السَّولِ ﴾ ﴿ فَدَ اللَّهُ فَدَ اللَّهُ كَانَ بَنِيرِي السَّولِ ﴾ ﴿ فَدَ اللَّهُ فَدَ اللَّهُ فَدَ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّ

متعدد خواتین کو کنویں کے پانی حاصل کرنے کے تعلق سے معذور قرار ویا ہے اور انھیں تیم کی اجازت وی ہے۔ وضویقینا باب عبادات سے ہے گر تجاب کی عادت کی وجہ سے وضو کی جگہ تیم کی اجازت ملی جو بلا شبہہ عبادات میں عادات کے موثر ہونے کی دلیل ہے۔

عبادات كى نوع سوم مين عرف وعادت كااعتبار: وه عبادات جن

کی بچا آوری کا تھم مطلقا دیا گیا ہے اور ان کے ارکان، شرائط، کیفیت اوا وغیرہ معین نہیں ہیں۔ان کا شارع اوات کی ٹوع سوم میں کیا گیا ہے۔ ان میں عرف وعادت کے معتبر ہونے کے بے شارشوا ہد کتب فقہ میں پائے جاتے ہیں۔ ہم یہال بہ طور شمونہ صرف چند کے بیان پراکتفا کرتے ہیں۔

(19) بزازيد كاب الوقف الصل رابع مين هيا

منجد کے چراغ کو معجد میں مغرب سے عشا تک جھوڑ نا جائو ہے ندکہ بوری شب مگر جہد کداس کی عادت ہو، جیسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ دیلم میں ایسا ہی سے دران درا

موری برای درات کل جلاکته بین ای ساز باده کا جازی بین ای اگر دافت که این که در کا جلات کا درای درای بویا درای کا برن درای درای درای درای کا یجوز ترك سراج المسجد فیه من المغرب إلى عشاء ، لا كلّ اللّه إلا إذا جرت العادة بذلك كمسجد سيدنا صلّى الله تعالى عليه وسلم (۱) الله تعالى عليه وسلم (۱) فأوى عالميرى السين

ولا باس بان يترك سراج المسجد في المسجد إلى مُلك اللّمل و لا يترك اكثر من ذلك إلا إذا شرط الواقف ذلك الو كان ذلك معتادًا في ذلك العوضع

<sup>(</sup>١) : فتاوى رضويه، ص٦٥ ١٠ج:٤، رساله بريق المناز بشموع البزار سنى دار الاشاعت

ر فقر اسلامی کے مات بنیادی اصول کی گھڑی گئی ہے۔ کذا فی فتاری قاضی جان (!) کذا فی فتاری قاضی جان ! (۲۰) فناوی رضوریہ میں ہے:

ودم جرون کے لیے تقریبانا کہ مساجد کے انتیاز اور دور سے ان پراطلاع کا سبب ہیں اگر چہ صدر اول میں نہ تھے، بلکہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا: "ابنو النہ ساجد واتحدوها جمّا، "دوسری حدیث میں ہے: "ابنو مساجد کم جمّا" لیمی می منڈی بناؤ، ان میں کنگرے نہ رکھو۔ مگر اب بلا تکیر مسلمانوں میں دائے ہے۔ وما راہ المسلمون حسنًا فہو عند الله حسنً . "(۱) میجد شعائر اللہ ہے۔ ورائی کا ادب ادب الهی ہے۔ یہ ذبین میں رکھکر ذیل کا اقتباس پڑھے۔ فاوی رضونہ میں ہے:

''امورادب میں شرعاعرف معھو دفی الشاہد کا بی لحاظ ہوتا ہے۔۔۔۔اس بنا برعلما نے تصری فرمائی کہ مجد میں جوتا ہیئے جانا ہے ادبی ہے حالاں کہ صدراول میں سیسے منتقانہ فاوی سراجیدوفیا وی عالم کیری میں ہے:

کی خون النکشیجاد مُتنعُلا مکروه . (مجدمین جوتے پہنے ہوائے داخل ہونا مگروہ ہے۔ن رن)

عمدة المفتين ورد المحتار يل ب

دينول الكشيب متعلا من سوء الادب. ( مجد يمل جوت بهنم مو ك

واقل مونائيداد بل شهدن. (۳)

(۲۲) زارولادت کے موقع برکھڑے ہوکر صلاۃ وسلام پڑھنا تعال سے

نا بن المن عبرت عليه الرحد فرمات عب

(١٥) وَيَتَارَىٰ عَالَمْ كُترى، ْصَ: ١٠/١٠ج: \، نَصَلُ فَيَ احْكَامَ النسجد ، قبيل الباب الثاني في الوتر

(٣)) وقتاوى رضوريه عن: ١٤٥ من: ١٥٥ وشاله بريق البنارة تسنى دار الإشاعت

(۳)) دفقاری ریضونه معن۱۱۷۷۱ی

فقراسلامی کے سات بنیادی اصول کے فقر اسلامی کے بات بنیادی اصول کے فقر اسلامی کے لیے اسی قدر کافی کہ دولا عزوجل تو فیق دے تو منصف غیر متعصب کے لیے اسی قدر کافی کہ یہ فعل مبارک اعنی قیام وفت ذکر ولا دت حضور خیر الانام علیہ وعلی آلہ افضل الصلاة والسلام صد ہاسال سے بلاد دار الاسلام میں رائج ومعمول اور اکا برعاما میں مقرر و مقبول یور ایک برعاما میں مقرر و مقبول یور ایک برعاما میں مقرر و مقبول یور ایک برعاما میں مقرر و

امام شمس الدین سخاوی وامام محمد بن جزری وامام شهاب الدین قسطلانی رحمهم الله تغالی فرماتے ہیں:

اہل اسلام ہمیشہ حضور سیدعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماہ ولا دت رہے النور میں محفلیں منعقد کرتے اور آپ کا میلا وشریف پڑھنے کا اہتمام کرتے آئے اور اس کی برکات سے ان برفضل عمیم ظاہر ہوتار ہا۔

لا زال أهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده عليه الصلاة والسلام ويعتنون بقراءة مولده الكريم و يظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. (٢)

ال حدتک سی پیدا ہوگی کہ لوگ اقامت کا انظار کرنے لگے تو فقہانے اس اندیشہ اس حدتک سی پیدا ہوگی کہ لوگ اقامت کا انظار کرنے لگے تو فقہانے اس اندیشہ سے کہ کہیں ان کی جماعت فوت نہ ہوجائے ، صلاۃ پکارنے کی اجازت دی جس پر مسلمانوں کاعمل در آمد ہوگیا ، صلاۃ کو فقہ کی اصطلاح میں تویب کہا جاتا ہے ، یعنی اقامت سے پہلے محصوص متعارف کلمات کے ذریعہ جماعت کا وقت قریب ہونے کا اقامت سے پہلے محصوص متعارف کلمات کے ذریعہ جماعت کا وقت قریب ہونے کا اعلان ۔ اس کے لیے شرعا کلمات مقرر نہیں بیل بلکہ جہاں جس طرح کے کلمات سے اعلان جات کا عرف ہوجائے وہاں وہی کلمات کے ذریعہ کا اجازت ہے۔ اور متناز میں ہو جاتے وہاں وہی کلمات کے درجتا ہوائی ہی اجازت ہے۔ اور متناز میں ہو جاتے وہاں وہی کلمات کے ایمان ہی کا عرف ہوجائے وہاں وہی کلمات کی درجتا رہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) رسالة مباركه: اقامة القيامة على طاعن القيام النبي تهامة الص: ١١٠

 <sup>(</sup>٢) المواهب اللدنيه، فرق الزرقاني، ص: ١٦٦٧ – ٢٦١١ : عناه بنات وكرا وطاعه عليه عليه الصلاة والسلام للامام القسطلاني، بركات رضاة بورا يشار المام المام المام القسطلاني، بركات رضاة بورا يشار المام المسطلاني، بركات رضاة بورا يشار المام ا

﴿ وَ الله كي كيات بنياد كا امول ﴿ ﴿ كَالْحَالِ اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا لَكُونَ مِنْ الْحَالِ اللَّهُ كَا اللَّ اذان اورا قامت کے درمیان سواے مغرب تمام نمازوں میں عوام خواص سب کے کیے متعارف کلمات کے ذریعہ تھویب کہے۔

عناميشرح بدائيين بكر تمازمغرب كيسواتمام نمازوں میں اذان وا قامت کے درمیان مخصوص كلمات كے ذريعة تويب (جماعت تماز كا اعلان) فقبها ممتاخرين رحمهم اللدتعالى كى اليجاوب، اعلان كے كلمات وہ ہوں جووہاں كے عرف ميں جماعت تماز كاعلان مجهج جات بول اورمسلمان جوكام حسن مجھیل وہ اللہ کے فزد کیک بھی حسن ہے۔

فلفائ يراشدين اورحنسورصلى اللدنغالي عليه وسلم يحصبن محرمين رضى اللذنغالي عنهم كا ذکر مستحین ہے،ای پرمسلمانوں کا توارث و

تنام ہے۔

(۲۴) خطبہ ذکر الی ہے جس میں کچھ امور مسنون ہیں اور خلفائے

ا راشدین بجرسرکارعلیهالصلاة والسلام کے دونوں جیا حضرت حمزہ وحضرت عباس

رضی النادتعالی جم کاز کرجیل مستحسن ہے کہ اس پرمسلمانوں کا توارث و نتعامل ہے۔ رسی النادتعالی جم کاز کرجیل مستحسن ہے کہ اس پرمسلمانوں کا توارث و نتعامل ہے۔

ويثوب بين الأذان و الإقامة في الكلّ للكلّ بما تعارفوه إلا للمغرب. أه<sup>(1)</sup> ردالمحتار سي ہے:

في العناية: أحدث المتأخرون الثويب بين الاذان و الإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع الصّلوات سوى المغرب وما راه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن الم

براران على هـ: ذكر الخلفاء الراشدين مستحمين، "ندلك جري التوارث وبناكر العتين

(۱۱) الدواليختار برمايش ربه المختارة طي: ١٨٨١ مردد ويدياك الأنال.

(۲). رودالمحقاق کی ۲۸۸۱ = ۲۸۸۲ ج-۱۰ومات الاواق و

(٣)) البحر الرائل من ٢٠٥٢م ٢٠٥١م العلمة العملة العم

# ﴿ فَقَدَ اللَّا كُلُّ كُمَاتُ بِنَادِي السُّولَ ﴾ ﴿ فَقَدَ اللَّا فَي كُمُ السَّولَ ﴾ ﴿ 274 ﴾

### فناوى مندبيه كے الفاظ زياہ واسح ہيں ، وہ بيہ ہيں:

خلفائے راشدین اور عمین ترمیین رضوان الله تعالى عليه اجمعين كأذكر مستحن ہے، اس پر برابر مسلمانوں کا تعامل رہا ہے۔ ایسا ہی سجنیس میں

وذكر الخلفاء الرّاشدين و العمين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين مستحسن بذلك جرى التوارث، كذا في التّجنيس.اه (۱)

جنیس.اھر'` (۲۵) زبان سے نیت کرنانی کریم صلی الله علیہ وسلم بلکہ صحابہ کرام و تالعين عظام حی كهائمهٔ اربعه سه بهی منقول نہیں پھر بھی وہ متخب ہے كه اس پر تعامل مسلمین ہے۔

منية المصلى مين ہے:

مستحب بيرہے كەدل سے نبیت كرے اور زبان سے اس کے الفاظ کیے ، یمی مختار ہے۔ اور شرح منیہ میں ہے کر زبان ے نیت اٹمار اربعہ سے بھی منقول نیں۔ تو بہال ہے واقع ہو گیا کہ لیہ بدعت حسندسه بالعامية بلاواسلام میں اکثر ادواز میں اس پرمسلیانوں کا ۔ محل شامع والكربائي أ ان ك كوا أو الرائد شهد الكرويل بين بى جهد الله الربيد بين من

والمستحب في النية أن ينوي بالقلب ويتكلم باللسان وهذا هو المختار اه و زاد في شرح المنية: أنَّه لم ينقل عن الأئمة الأربعة أيضاً فتحرّر من هذا أنّه بدعة حسنة وقد استفاض ظهور العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامة الأمصار. (٢) ے باب عبادات میں عرف لفظی کے معتر ہونے کا جُونے فراہم ہوتا ہے۔ ان کی

<sup>(</sup>۱) فتاوی هندیه، ص:۷۷ (۱ج:۱۰ شیان خطیه

<sup>(</sup>٢) شنقك في الناقة الإغام، حن يروي، (٢) عن منية المملك وينتركها

فہرست سیہ

(۲۷) مید کے اندراذان کی کراہت پرعرف شاہدے استدلال۔ ( قاوی

رضور پیوغیرہ) بیرف ملی ہے جسے عادت و نعامل کہا جاتا ہے۔

(٧٤) آيَرُكُم إِذَا قُمُتُمُ الِّي الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمُ (١) ميل

غَسل ـــــمرادغسل مُعتادهـــ

یہ چند مسائل ہمونے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں اورا یسے کثیر مسائل ہیں جن کے نمایاں طور پریہ ثابت ہوتا ہے کہ عبادات کے سارے ہی انواع میں عرف و تعالی کا اعتبار ہے تو حدیث پاک : "مّا رأی المسلمون حسنًا" میں لفظ "مّا" اپ عموم پر ہی ہے جس کی وسعتوں میں معاملات کے ساتھ عبادات بھی بقینا شامل ہیں۔ مبولا تا بعدائع و نمیرہ کی عبارات سے ایک شیمہ : ججہ الاسلام حضرت مولا تا جارت شاف سے بادی النظر میں مہد شہرہ کی عبادات میں عرف کا اعتبار نہیں۔ چناں چہ آپ کی ایک تھنیف کے در میں ایک تھنیف

سادالفرار مل ہے:

''امام اجمل ملك البعلما ابو بكر بن مسعود كاشانى رضى الله تعالى عند نے اپئی ہے مثل كتا جيئے شطاب "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " ميں فرماتے ہيں: "إنّ العرف إنها يعتبر في معاملات النام فيكون دلالةً علىٰ

غرصهم وأنما في أمرين العبدويين رئه فيعتبر فيه حقيقة اللفظ لغةً. عرف كالفيارمرف لوكول كيا بمي معاملات عن حكران كي غرض بنائد اور

ريانات پر افغا کرنوي چي جيرين (۱)

اورايام مُرِين مُرِين مُرِين مُراين اميراليان صليب مين فرمات بين:

<sup>(</sup>۱۱) - المعدد العاشده

<sup>(</sup>٧) وتعالم الصنائح، ص ١٦٠ ٧=١١٦ ١١ ج٠٠، بينان خطنة جمع



هذا امر بینه و بین الله تعالی فالا یعتبر فیه عرف الناس. به بنده اور رب کامعامله ہے اس میں لوگوں کے قرف کا عتبار بیس ۔ (۱) دونوں میں امام اجل ابوائسن قدوری ہے:

لايعتبر فيه عرف لما بيّنا.

یہاں عرف کا اعتبار نہیں اس وجہ ہے کہ ہم نے بیان کی <sup>(۱)</sup> امام محقق علی الاطلاق کمال الملۃ والدین محمد بن الہمام قدس سرۂ فتح القدیر میں فرماتے ہیں:

الخطاب القراني إنما تعلقهٔ باعتبار المفهوم اللغوى لأنّ الخطاب مع أهل تلك اللغة بِلُغَتِهِم يقتضى ذلك والعرف إنما يعتبر في مخاورات الناس بعضهم بعض للدلالة. وأما في أمر بين العبد وربّه تعالى فيعتبر فيه حقيقة اللفظ. اه

اڑا لیہ مشیمہہ: مگر حق میں کہ بیشہہ بیکل ہے۔ ان عبارات کا انصل ہے ہے کہ قرآن حکیم کی آیات اور دومرے نصوص شرع کا بعثی کیا ہے؟ ان کی تعین آئی کل کے لوگوں کے عرف سے نہیں ہوگی، بلکہ عربی زبان میں ان کا جولفوی معنی ہے وہ مراد ہوگا، اگر آیات واحادیث وتصوص فقہا کے معانی فغات عرب سے ضرف نظام کر کے عرف ناس ہے متعین کے جائیں تو چھردین کا غذا خافظ ہے۔

<sup>(</sup>٢-١) بدائع المنالع، من:١١١١ع: ١٠ بيان قبر قراء تا وَصُّ: ٢١/١/١ع: ١/ بيلان والجبات صلاة

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ، من: ، ٣٠ ج: ٢، بيان خطبه

قد اللائی ہے ات بنیادی اسول کے گھڑف سے مراد 'عرف لفظی' ہے کہ عرف مند الفرار کی منقولہ عبارتوں میں عرف سے مراد 'عرف لفظی' ہے کہ عرف ناس سے الفاظ کے معانی کا ادلنا بدلنا، خاص کا عام ہونا، یا عام کا خاص ہونا، یا مطلق کا مقید ہونا ان کے اپنے محاورات اور معاملات میں معتبر ہے کہ لفظ بھی اُن کا اور عرف بھی ہوں تو وہ اپنے عرف میں جس لفظ کا جو معنی جا بین معتبن کرلیں۔

گرقرآن وحدیث وفقہ میں وار دالفاظ ونصوص ان کے نہیں ، نہ وہ مشکلم کے مقصود ہے آگاہ، تو وہاں ان کاعرف بھی معتبر نہ ہوگا، بینی ان کے عرف کی وجہ سے نصوص شریعت کے معانی ومفاجیم میں کوئی رد وبدل نہ ہوگا۔ یہ بات عین قرین عقل و فتارہ

(الف) الهذافع القدر وبدائع وغيره كى عبارتوں سے به استدلال كرنا كريا دات مين عرف وتعالى كا مطلقا اعتبارتين ، سرتا سرغلط ہے ، ان تمام عبارات كا تعلق صرف عرف لفظى ہے ہے اور عرف علی یا تعالى ان كے دائر ہے قطعاً بالمجان ان كے دائر ہے قطعاً بالمجان ان كے دائر ہے قطعاً بالمجان ان كے دائر ہے قطعاً بالمحان حضرت عليه بالمجرب ورثة كيا بات ہے كہ فقہا ہے كرام نے اور خود فقيد اعظم اعلى حضرت عليه الرحمة والرفنوان نے عبادات میں کثیر مقامات پر عادت تاس و تعالى كا اعتبار فرنایا ، جدیا كران كے عبادات میں کثیر مقامات پر عادت باس و تعالى كا اعتبار فرنایا ، جدیا كران كے شاد كا ایک نظارہ گرفتہ صفحات میں ہوا بلکہ خود امام این البحد بالمجان مائے ہیں ہوا بلکہ خود امام این البحد بالمجان مائے ہیں عرف كو عجت كردا تا ہے ہوں) ذیار میں گاؤوائی کو دیا ہے گاؤوائی کو دیا ہو گاؤوائی کو دیا ہو

عن دعور طال ها در 16 کام بار الراسي هي و 16 کام بار الراسي هي و 16 کام بار الراسي هي و 16 کام

## ﴿ فَمُ اللَّ كَمَات بنيادي المولِّ ﴾ والمولِّ ﴿ 278 ﴾ والمولِّ فَمُ اللَّهُ كَان كِمات بنيادي المولِّ ﴾ والمحلق المولِّ في المولِّ ف

کے فاوی رضو پیجلد دوم ہم:۱۰۵-۲۰۵۰ باب الا ذان والا قامۃ کے فاوی رضو پیجلد سوم ہم:۲۰۵۰ باب الجمعہ سی دارالا شاعت
کے فاوی رضو پیجلد سوم ہم:۲۰۵۰ باب الجمعہ رسالہ اوفی المعۃ فی اذان یوم الجمعہ کہ فاوی رضو پیجلد سوم ہم:۲۰۵۰ باب الجمعہ دسالہ اوفی المعۃ فی اذان یوم الجمعہ اللہ شائم العنم فی ادب النداء امام المنمر بنفحہ ۲۰۳سم ہم الا ۲۰۵۰ تا ۲۰۵۸ المنام مقامات کی عبارتوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ مسجد کے اندر اذان کہنا ادبی ہے۔ ہم وضاحت کے لیے صرف ایک مقام کی عبارت فال کرتے ہیں :

'' مسجد میں اذان دین مسجد و دربار الہی کی گنتاخی و بے ادبی ہے۔ علائے کرام فرماتے ہیں کہا دب میں طریقۂ معہودہ فی الشاہد کا اعتبار ہوتا ہے۔ فتح القدير میں فرمایا:

''قیام تعظیمی میں بادشاہول وغیرہم کے سامنے ہاتھ ذیر ناف باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، اسی دستنور کا نماز میں کھاظار کھ کہ ہاتھ دریان ف باندھیں گے''
اب و کھے لیجنے کے دربارول میں درباریوں کی حاضری پکارنے کا کیادستنور ہے،
کیاعین دربار میں کھڑے ہوکر چوب دار چلا تاہے کہ' دربار یوچلو'' ہر گرفیمیں ہے
شک ایسا کر بے تو ہادب، گستان ہے۔ جس نے شاہی دربار نہ دیکھے ہوں وہ بھی
کی ہریاں دیکھ لے ہکیاان میں مدمی، مدعا علیہ، گواہوں کی حاضریاں کر ہے کے اندر
پکھریاں دیکھ لے ہکیاان میں مدمی، مدعا علیہ، گواہوں کی حاضریاں کر ہے کے اندر
پکاری جاتی ہیں، یا کمرے سے باہر جاکر،
بکاری جاتی ہیں، یا کمرے سے باہر جاکر،
بال حال اللہ کے دربار میں رواز کھو۔''(1)

(ب) بلد بهت منات برنتها مرام ن برادات المناول و ال كمات بين بحري الفلاكا التباركيا بي بيساً و باري كالتربية و المناول و المناول و المناول و المناول و المناول و ا

<sup>(</sup>۱) فتاری رضویه،ص:۱۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰ بیلین (۱) فتاری رضویه، تان الاتان و الاتان و الاتان و الاتان و الاتان و الاتان و

﴿ فَتُرَا اللَّ كُماتَ بنيادى المولِّ ﴾ ﴿ فَتُرَا اللَّ كُماتَ بنيادى المولِّ ﴾ ﴿ وَ279 ﴾ وَ279 ﴾

ماء کثیر کی تعریف مصر کی تعریف، جے میں استطاعت مبیل (سواری وزادراہ) ہے کیا اور سرتعد

مراديه،اس كي ين اشاه قاعده سادسه من به:

'' فقد کے مسائل کثیرہ میں عرف و عادت کا اعتبار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ فقہانے اسے ایک قاعدہ کلیہ بنالیا۔ اس قاعدہ پرمتفرع ہونے والے چند کا

سائل بيربي \_

''ماء جاری کی تعریف''اضح میہ ہے کہ ماء جاری وہ پانی ہے جسے لوگ بہتا سمجھیں۔ ''کنویں میں کئیر میگئی گرنا'' اضح میہ ہے کہ کثیر وہ ہے جسے دیکھنے والا زیادہ کچھے،'' ماءکثیر کی تعریف''اضح میہ کہا ہے مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دیں۔ لینی وہ اپنے عرف میں جتنے کوکئیر مجھیں وہی کثیر ہے۔'' دہ دردہ'' ہے اس کی مقدار فرمتھیں کریں (1)

(ن) بلکہ خود امام ابن الہمام رخمۃ اللہ نعالیٰ علیہ جوعبادات میں عرف کے غیر معتبر ہونے کی صراحت کرتے ہیں۔ مسکہ قراء ت قرآن میں انھوں نے عرف کو

معترتیام کیاہے، جیبا کرفنادی رضویہ کے درج ذیل اقتباس سے عیاں ہے: دورید

'' آیٹ طویلہ کا بارہ ( عکوا) کرایک آیت کے برابر ہو ..............................

کے پر مصاوالے کو عرفا تا کی قرآن کہیں جنب کو بدنیت قرآن اس ہے ممانعت محل منازعت ندہوتی جا ہے ، اور پہلے مکن ہے جب کہ قرآن ہی ہے بھیچہ بھی

او*ر او*نا جي

الانتفاء والتفاترض ٢٠١٠ الناعدة الناسة في الن الأول، مطبع نول كشور

﴿ فَدَ اللَّ يُ كِمات بنيادى السول ﴿ فَدَ اللَّهُ كُلُّ كُلُّونَ السول ﴾ و280 ﴿ و280 ﴾

نے فتح میں اس کی توجید کی۔ غرض میدونوں قول مرزع ہیں۔ 'اھلخصاً (۱) بھراسی سلسلۂ بحث میں آگے جل کرفر ماتے ہیں:

میں کہتا ہوں اس کی تقریر یہ ہے کہ امام اور صاحبین نے فرض قراء ت میں

اختلاف کیاہے،صاحبین فرماتے ہیں کہ فرض تین چھوٹی آبیتی ہیں،یاایک کمی آبیت

جوتین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، کیوں کہ عرف میں اس سے کم قراءت کرنے والے سرید میں سے میں

کوقاری مبیں کہتے ہیں۔

اور امام اعظم فرمائے ہیں فرض ایک جھوٹی آیت ہے جب کہ وہ لوگوں کی بات چیت میں شامل اور ان کے کلام کے مشابہ نہ ہو، جیسے "ٹیم نظر "کیول کہ ایک

ایک آیت کے پڑھنے والے کوعرف میں قاری سمجھاجاتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک

آیت سے کم پر صنے والا کو هیقة قاری ہے مگر عرفاوہ قاری نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو عرف

کے لیاظ سے اس کے بری الذمہ ہوئے میں شک پیدا ہوگا۔خود محقق (امام ابن الہمام)

نے بھی اس مسلد کی تقریر اس انداز سے فرمائی ہے۔ چنال چفر ماتے ہیں:

آية كريمه: "فَاقْرُأُوا مَانَيْسَر" كالمقتنالية بي كدايك آيت سے كم بى

جائز ہو ....البتدایک آیت سے کم نص سے خارج ہے، کیول کر مطلق بول کر کامل

مرادلیاجا تابیم، اور عرف میل اتی مقدار قراءت کرنے والے کوجن م کے ساتھ

قارى يين كهاجاتا ...... آن كرخلاف ايك آيت رفض والكا

قاری کہاجاتا ہے۔

تذامام اعظم اورصاحين كورميان اختلاف كابنيادان بات بريج كذايك

جيموني آيت يرصف والاعرفا قارى بها الاين الإعراب المنظم عليد الرحداد في والاي المنظم المنظم عليد الرحداد في والا

كرية بين اورصاجين ال سازكاركرية بين العرضا مرني سازوو (١)

<sup>(</sup>١) فتاوي رضويه، عناول ص:٢٢٢ ــ ٢٢٢ بنابًا للنسلة وسالة الثقاع الخديد

<sup>(</sup>٢) ، فتأوى رضويه، ع: أول ص: ٢٠٢٧ بناك الغنيل رسالة ارتفاع الحبيد

#### https://archive.org/details/@madni\_library الله المال الم ان عبارات سے کی فائد ہے حاصل ہوئے۔ مهرامام ابن البهام رحمة اللدتعالي عليه عبادات مين بهي عرف لفظى كومعتزمان بين حتى كماس كذريعه ميركريمه: "فَاقْرَأُوا مَاتَيَسَر" كالمعنى مراد تعين كرتے ہيں۔ جلاصاحبین رحمهما الله بھی اس باب میں عرف لفظی کے معتبر ہونے کے قائل بين اوراس يرايين فربهب كى بنيا در كھتے ہيں۔ والمرابك والمراب المراعظم الوحنيف ومن اللدتعالى عنه بحى عرف لفظى كوقابل اعتبار سليم كرتي بي مداعلی حضرت علیدار حمد نے دونوں قولوں کو مرنے قرار دے کرامام کرخی رحمة الله عليه كے قول كو تر مطور و و و و سے أقوى ثابت كيا ہے۔ مران وجوہ ميں كہيں بيرذ كر نبیر فرمایا که این باب می*ن عرف لفظی کا اعتبار نبیر* ۔ بر (و) اب چند جزئیات خاص بدائع صنالع سے بھی ملاحظہ رمایئے مرجمه: اركان وضو كے شرائط: ميلى شرط جهر أمّا شرائط اركان الوضوء يد بي كروضوياتى سے كيا جائے۔ لبدا فمنها: أن يكون الوضوء بالماء يانى كے سواد وسرى سيال ورقيق چيزول حتى لايجوز التوضُّؤ بمَّا سوَّى ہے وضویج نہیں ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا العاء أأن المعائعات لقوله ارشاد سے "اسے ایمان والو! جب تم تعالىٰ: "بايها الذين امنوا إذ نماز كااراده كروباتوايخ چركادر باته وُنُكُمُ إِلَى الصَّلوة فَاغْسَلُوا كبيون كے ساتھ دھولوٹ أور مسل يا ۇ<u>غۇ</u>نگى رايدىكى راي رمونے کا لفظ جب مطلق ہوتو اس سے الْعُرَافِيَّةِ \*\* .....الغَسَلُ مرادعا دنت كمطابق دحونا موتاب

العطلق يبصرف إلى الغسل

الكعاد وهن العُنكال بالعاد الد

عارت بال سے وجو نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱۷)) سَالِعُ الْصَمَّاعِينَ عَدَامُ صَ يَعَالَ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ



ترجمہ: ارکان وضو کی دوسری شرط میہ ہے كدوضود أب مطلق "سي كياجائ ال كي كرلفظ "آب-يا-ماء "جب كولى قيد لگائے بغیر بولاجا تا ہے تو اس سے مراد " آب مطلق" بوتا ہے۔لہذا" مقیر" مثلاً گلاب کے یانی، درخت کے یالی سے وضو درست نہ ہوگا..... اور ''آب مطلق" وہ یانی ہے جو لفظ" آب۔ یا - ماء 'بولت بى فورا ذہن ميں آئے اور لوگ اسے مجھ جا ئیں۔ جیسے دریاوں کا ياني، چشمه اور كنوول اوراسان كاياني \_ "أب مقيد" وه ياني ہے جو يالي يا آب كالفظ بولت بى فوراد بن مين نهائه. ندلوگ است جھیں کیون کرائب مقیدوہ یانی ہوتا ہے، جواشیا ہے کشید کیا جاتا ہے۔ جیسے درخون کا یائی مجاول کا یائی ، اور گارب وغيره مجولول كاياني باليح يالى ئەرفىر جار كىلى ئەردىدى ترجمه: حديث فريف بين سے كو جي تے کو تامی وخورتایا کیا ہے اس سے مراد ''ھ برقے ہے کیاں کے لفظ

المحومنها (أى من شرائط أركان الوضوء) أن يكون بالماء بالمطلق (لأن مطلق اسم الماء ينصرف إلى الماء المطلق، فلا يجوز التوضؤء بالماء المقيد.

والماء المطلق هو الذي تتسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق إسم الماء كماء الأنهار والعيون والابار وماء السماء. أه(1)

لله المقيد: فهو مالا تتسارع إليه الأفهام عند الطلاق إسم الماء وهو الماء الذي يستخرج من الأشياء الأشياء بالعلاج كماء الأشجار والثنار وماء الورد ونحو ذلك ولا يجوز التوضى بشتى من ذلك اه (٢) التوضى بشتى من ذلك اه (٢) التوالد منا الله المحديث قالمراد منا المحديث قالمراد منا الله المحديث المنطاق المحديث المناء المحديث المناء المناء المحديث المناء المن

( '- ' ) سائم الصنائم، ج: ١٠ ض: ٥١، شرائط ازكان الوَّمْنُو: "



جب مطلق ہے اور قے کی کوئی خاص مقدار ذکر نہیں کی گئی ہے، تو اس سے مراد وه مقدار ہوگی جو متعارف ہو اور متعارف منه مجرقے " ہے۔ وجوب عسل میت کی ایک نثرط بیه ہے کہ وہ بيدائش كے بعد فوت ہوا ہو، لبذا اگر مردہ بيدا مواتوات استسلنبين دياجائ كاءاس کیے کھسل شریعت نے واجب کیا اور شریعت میں میا میکم "میت" کے لیے وارو مواے اور جو بچمردہ پیدا ہواس پر "میت" كالفظ مطلقا تهيس بولاجاتا ليعني ينهيس كبا جاتا كدية ميت سي بلكريكت بيل دو بیرانی میت 'میادر بهی وجههے کهاس کانماز جنازه بھی نہ پر سی جائے گی۔ ينصرف إلى المتعارفوهو القئي مل الفرا) القئي مل الفراء

المراقط وجوبه (أي وحوبه (أي وحوب غسل الميت) فمنها أن يكون ميتا بعد الولادة حتى لو ولد ميتا لم يغسل بالشرع لأن وجوب الغسل بالشرع واله ورد بالميت في العرف لايقع المي ولد ميتا إولهذا الميت في العرف لايقع كاريض عليه المراك الميتا الميتا

یے چنرفتی مبال ہیں جن سے پیٹوت فراہم ہوتا ہے کہ عبادات میں بھی مرف فقطی کا اعتباد ہے۔ جب کہ سرالفراز میں مقول بدائع وقتح القدری عبارتوں سے ان کا طلاف فات ہوتا ہے۔ ان لیے ہمیں اب یوٹورکر ناچاہیے کہ عرف لفظی کی مورتوں میں غیر معتبر کے اور کن صورتوں میں غیر معتبر کے اور کن صورتوں میں غیر معتبر ہے اور کئی فیر معتبر نے اور کئی فیر معتبر نے ایداول نظر معتبر ہے اور کئی فیر معتبر نے ایداول نظر کی معتبر نے ایداول نظر کی کرمین نے معتبر نے ایداول نظر کی کرمین نے معتبر نے ایداول نظر کی کرمین نے در ایداول نظر کرمین نے در ایداول نظر کی کرمین نے در ایداول نظر کی کرمین نے در ایداول نظر کرمین نے در ایداول نظر کی کرمین نے در ایداول نظر کی کرمین نے در ایداول نظر کی کرمین نے در ایداول نظر کرمین نے در ایداول نظر کی کرمین نے در ایداول نظر کرمین نے در ایداول نظر کی کرمین نے در ایداول نظر کی کرمین کرمین

<sup>(</sup>١٥)) بنائغ الصنائع أح: (٢٥ صن ١٦ منان فانتفض الوضوء:

<sup>(</sup>۷)) سالغ العثنائع ع: ١٥ صن: ٢٠ معلاة الحنازة ع

﴿ ﴿ فَدَ اللَّ كُمات بنيادى المول ﴿ كَالْحَالِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ (الف) جہاں شریعت نے اپنے کلمات ونصوص کوان کی تشریح کیے بغیر مطلق حجوز ديا ہو،اور کسی قرینہ۔۔۔اس کامقصودمعلوم ہووہاں عرف گفظی کا اعتبار مثلاً: جے کے لیے، "استطاعت مبیل" کا مقصد بندوں کے لیے مہولت کی فراہمی ہے توعر فاجوسواری اورزادِراہ مہولت کے لیے مناسب اور طبیعت ومزاج کے موافق منجھے جاتیں وہ استطاعت تبیل میں داخل ہوں گے۔ (ب)یا وہ عرف ''کلمات ونصوص کے ورود'' کے وقت کا ہے لیمیٰ نزول قرآن باارشاد نبوت کے وقت کا ہے تو وہ بھی معتبر ہوگا۔ مثلًا آية كريمه: "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ"سع عرفاً "عسل بالماء اور "أَنْوَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء "سية ماء مطلق" "مجها كيا تؤوه عرف اب بهي جحت بوكا كوكهاب يا بهي عرف ناس اس كےخلاف ہوجائے كەمعترورود كےوفت كاعرف ہے، نەكەبعدكا۔ (ج) یوں ہی اگر شریعت نے تشریح کردی ہے اور عرف بھی اس کا جا گ ومؤيد ہے، وہال بھی عرف معتر ہوگا۔ درج بالامسائل المين نينون صورتول مين ين سنت كى ايك مين شامل بين ياكر ا کنریکی اور دوسری صورت مصطلق بیں۔ (و) اورا کر عرف تفظی تشریج تری کے معارض مویا ورود تھی کے بعد مرف وجوديس آيا بهوتؤبير فن غيرمعتر موكائه اول، دوم بسوم كي مثال مسلكهُ اذان ثالي يهيكه ال كے خاربی مسجد ہونے كی تقرق كركے نثر يعت نے جور عبلداور بين يديدكي تفرئ كردى ہے۔ اس كے اس كے فلافت الركزف بودى اور والى بولاك يو اذان داخل مبحد کا عرف ورود <sup>روس</sup> کے بہت بعد کا ہے، ساتھائی ٹیفرنش منفعور مزگی ك جى خلاف ہے، كيون كر مجد كاندر منادى كا يكاره باد كا وارى كا معادي كا معادي كا معادي كا معادي كا جب كيارت يوارش ادب عبدال كارس ادب المار كارك المارك المارك

Purchase Islami Books Online Contact:

الله المال المال المالي المالي

حال باطل ہے۔

"سدالفرار" بیل انھیں عبارات ندکورہ کے چندسطر بعد ہے:

''اب تو آپ برکھلا کے شرعی دینی بات میں شرعی دینی اعتبار در کار ہے۔ آپ کا عرف لغو و بیہودہ و بے کار ہے۔ مسئلہ شرعیہ میں اقتضائے مقام نظر شرع میں در کار ، تو نظر شرع سے خبوت دیجیے کہ اذان وخطیب کا مقام ایسے ہی قرب کو مقضی جس سے اذان ، داخل مسجد متصل منبر ہو۔

دیکھیے نثرع فرماتی ہے: ''لائؤڈن فیی المنسجد''منجد میں کوئی اذان نہ دی جائے ، نثرع فرماتی ہے :''ایک و الأذاق فی المنسجد''منجد میں اذان مکروہ ہے۔ تو کیون کر فطر نثرع میں موڈن وخطیب کا ایسا قرب معتبر ہوسکتا ہے جس سے اذان داخل منجہ ہوجائے۔''(۱)

مئلداذان میں عند اور بین یدیدگی شرمی تشریح موجودتھی اور عرف ناس، اس کے بالکل برخلاف تقااس لیے اس کے فیرمعتبر ہونے کے ثبوت میں حضرت جوئ الاسلام رحمة اللائفالی علیہ نے بدائع وغیرہ کی وہ عبارتیں میش فرما کیں۔ سیدالفرار کے بیان کی وضاحت اور تحقیق کے لیے اب آب اعلی حضرت علیہ

رور میں ہے۔ الرون کی تحقیق بھٹ ملاحظہ بھیے۔ جس سے رہنیفت روز روش کی طرح کھل کر رسامنے

آ جا ہے گا کہ سکنا ذان والی بی برنے لفظی کیوں فیر معتبر ہوئے اور مسئل کے اوران والی میں عرف لفظی کے فیر معتبر ہوئے کی ورق

(ഗ)) പടിത്രിപ്പിരുന്നുന്നു



. والشرع واصطلاح الاصول جميعا ليرد به جميع ماسردنا من نصوص القران المجيد والحديث الحميد واقاويل ائمة التفسير وشروح الحديث وكبراء اللغة وعظماء الاصول في تحقيق معانى "بين يديه" و"عند".

فزعم ان كل ذلك بمعزل عما هو فيه فان كلامنا في العرف العام وفيه "بين يديه وعند" كلاهما للقرب وليس فيه القرب الالذلك الوجه المخصوص الذي يوجب التصاق الاذان بالمنبر.

من فتوهم بهذا النافذ قد خرج وشرد عن كل ماورد فان مافئ القران والحديث والتفسير والشروح كل ذلك معنى شرعى ومافى كتب اللغة معنى لغوى ومافى كتب اللغة معنى لغوى ومافى كتب الإصول عرف خاص علمي والكلام في العرف العام ولم يدر ان هذه حيلة هدمت كل مابنى وضربت على راس نقسها فقضت عليها بالفناء.

فاولا: استندت بقول الراغب فانما كتابه في لغة العرب المحاورات الكريمة القرانية وقد عزلتهما معا و قوله يقال ويستعمل لايخرجه عن لغة العرب الى العرف الجديد وان اخرج عندك فقد قال في التاج: يقال: "بين يديك" لكل شئي امامك، وفي الرضي: ان "عُند" يستعمل في القريب والبعيد.

وثانيا: مافرعك الى الكشاف والمدارك اوليسا من التقامير والما ذكرا ماذكرا شرحا للمحاورة القرائية وهي عندك بمعزل عن الاستناد وقولهما "حقيقة قولهم" والضمير فيه للعرب و العرب لاتتكلم الا بلغتها واللغة لاتنبت الابكلامها فهما متلارمان وفي الاضل والاامكان لا دعاء النقل الابحنجة وبرهان فصل بكيش وان النقل خلاف الاضل المران القران القران القران العظم انباء والانتقال عربي مبين قال المران القران القران القران العظم انباء والانتقال عربي مبين قال المناهد المناهد المران عربي مبين قال المناهد المناهد المناهد المران القران العظم انباء والمناهد المناهد ا

Purchase Islami Books Online Contact:



تعالىٰ: إِنَّا جَعَلُنَّهُ قُرْءَ انَّا عَرَّبِيًّا. (١)

وقال تعالى:

إِنَّهُ لَحَقُّ مِثُلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. (٢)

فما فيه الا ماكانوا يتحاورونه فيما بينهم غير ماثبت فيه النقل الشرعي فثبوت معنى في القرآن اول دليل واجله على محاورة العرب، اللهم الا أن يثبت النقل الشرعي ودون ثبوته خرط القتاد وا دعاؤه جزافًا المرعظيم في الفساد. قال المحقق على الاطلاق في الفتح والبحر في البحر والشامي في زد المحتار

الخطاب الماهو باللغة العربية مالم يثبت نقل كلفظ الصلوة ونحوه فيصير منقولاً شرعيًا. اهم

وقال بعجر العلوم في فواتح الرحموت.

. دعوى النقل دعوى على الله تعالى فلا بد لاثباتها من قاطع وليس ههنا أمازة ظنية فضلا عن قاطع فلا يليق بحال مسلم ان يجتزأ على الله يماثله يعلنه. اها

وردابعا: كل كلام إنشاب على عرف المتكلم كما نصوا عليه في غير مامقام، وسيدنا سافت بن يزيد وضى الله تعالى عنهما من اهل اللسان ولاديكلم الاعلى عرفهم ولم يكن له اصطلاح خاص على خلاف العرف الغام وقالة اطلق إبين بديه على أدان اكان على باب المسجد وكذلك سافق "عند" عده محاورات عامة لا يكرها الامكار فادعاء السلاف العرف الغام حص اللهط بنا يزعمونه جهل بالعرف او ورية عليه العرف العرب المتعاد العرف العرب المتعاد العرف العرب المتعاد العرب العرب

(۱۷) الآقَاءَ الرَّحَادِ عَرْفَعَةَ الْهُ ١٤ (٧) ١١ (٧) الآفَاءُ القارِطَاقِةِ ١٥٥

﴿ ﴿ فَتَرَا اللَّ كَ كِمَاتَ بِنِيادِي المُولِ ﴾ ﴿ وَقَدَّ اللَّا فِي كِمَاتَ بِنِيادِي المُولِ ﴾ ﴿ 288 ﴾ ﴿ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّا أَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّّلُولُلُلَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللّّلُولُ اللَّهُ اللّ

الاصول المتواترة المتظافرة على ان "عند" للحضرة بقوله: ان كل ذلك لغو لا يجدى شيئًا انما النظر الى الحقيقة العرفية وكل من سمع باسم اصول الفقه يعلم ان مايذكر فيه اصول للفقه وليس مصطلح الفقه مخالفا لما ذكر من معانى الالفاظ في الاصول وانما البحث ههنا عن لفظ "عند" الواقع في كلام الفقهاء فان فرض ان هناك عرفا جديدًا للعامة مخالفًا لعرف الفقه والاصول لم يكن فيه مايقر عينك فان كلام الفقها انما يحمل على عرف الفقهاء دون العوام ولكن التعصب اذا تملك اهلك. اهد(۱)

(ترجمداز حضرت بح العلوم دام ظله العالى)

<sup>(</sup>۱) شمائم البنبر، ص: ۱۷۷ه–۲۷۱۸–۱۷۷۸ ، نفحه: ۲۲٪

الله المال كرات بنيادي المول المهالي المنظم لغت عرب سے نکال کرعرف جدید محور انی بنادے گا۔ ثانیا: آب نے کشاف اور مدارک کی پناہ کیسے ڈھونڈی، کیا بیہ تفاسیرے تہیں؟ان دونوں نے جو کھ کہاہے محاورہ قرآن کی شرح ہے اور آپ قرآن عظیم کے محاوره کے نام سے کا نول پر ہاتھ دھرنے ہیں۔ فصداصل ميه الماكم السيار عوام كاعرف" بين يَديه "اور" عند "مين الرموكا تومعنًا منقول موكاء اور چول كه لل خلاف اصل موتا بيتواس كي ليجهي آب كودليل لانی بڑے کی ، وہ کہال سے لا میں گے۔ عال الول ای قرآن علیم عربی بین میں نازل مواءاس یاک کلام میں ہے: " نهم نے اس کو عربی زبان میں اتارا، اور بیبیت تمہارے بی کلام کی طرح ہے۔ او قرآن کریم میں عرب کے بی محاور ہے ہول گے، عربیوں کے محاور ہے کے خلاف اگر پچھ ہوتو اس کے لیے عل شرعی کا ثبوت در کار ہے تو قرآن میں کوئی لفظ کسی معنی میں بولا جاتا ہیا ہی بات کی سب سے برسی دلیل ہو گی کہ اس لفظ کے محاور ہ عرب ؟ ان ميه معنى بين اور معنى شرعى كے ليك كا ثبوت ضرورى اور مسئله "بين يَدَيُهِ" مين

ال كا ثبوت محال اورخالي دعوي لا يعني بويے۔ جغرت محقق على الاطلاق نے تخ القدریاں اور صاحب بر کے بر الرائق میں اورعلامية الاكاف فرد المحتار من فرمايه

''قران کا خطاب لغت عرب بین ای ہے: جب تک کھا تا بت ند ہو جیسے

لفظ صلاة وغيره وينزي الفل كالبدالية بيمنول شرك بوجائك كالأ چيغرت مولايا عبرانيل مرابعلوم رحمة الشعلية فال الرحوت مين فرياتي بن د العلق کا دعوی الله تقال برایک دعوی سے تواس کا ثبوت دیل مطعی سے ضروری يني اور انتها مي در بيه علام هائي گائي آي کيل آن کي ليان کي ليان کي ليان در ست کيل الكوال المال المراكز المال المراكز المال المراكز المرا

مرابعا: ہر کلام بین منتعلم کے محاورہ اور عرف عام کالحاظ کیاجا تا ہے۔ حضرت سائب بن پر پدرضی اللہ تعالی عندانلی عرب اور صاحب لسان عرب ہیں۔ آپ کا کلام میں بندید بنی اللہ تعالی عندانلی عرب اور صاحب لسان عرب ہیں۔ آپ کا کلام بھی عربی بول چال اور عربی محاورہ میں ہی ہوگا۔ اس عرف کے خلاف ان کی کوئی خاص اصطلاح نہ ہوگا، انھول نے "بینی یک ٹیہ" کا لفظ دروازہ مسجد کے لیے استعال کیا اور اس معنی پر ہم نے لفظ "عند" کے بھی کئی محاورے نقل کے جس کا انکار ہٹ کیا اور اس معنی پر ہم نے لفظ "عند" کے بھی کئی محاورے نقل کیے جس کا انکار ہٹ دھری ہے۔ اس کے بعد بید دو کی کرنا کہ عرف عام نے ان لفظوں کو "بالکل پاس" کے معنی میں خاص کیا ہے یا تو جہالت ہے، یا افتر اپر دازی۔ معنی میں خاص کیا ہے یا تو جہالت ہے، یا افتر اپر دازی۔ خامساً: علم اصول ذہ کا افتا حقوق سے تھا۔ یہی فورا کی علی فی علہ نہ

خامساً: علم اطول فقه كالفظ جوشخص نے گاوہ يمي فيصله كرے گا كرفن علم فقه كة واعد وضوابط اور مصطلحات كے ليے وضع ہاور رہي ہى يفيين كرے گا كرفتها اور علم اصول فقه كے اصطلاحات ميں كوئى فرق نہيں جس لفظ كے جومعنى ائمه اصول فقہ نے متعين كيا فقہ اكرز ديك بھى وہ مسلم ہے۔

مسئلہ اذان ٹائی میں فقہائے "عند المنبر" کا لفظ کتابوں میں استعال کیا، ائمہ اصول فقہ نے عند کے معنی حضور قرار دیے تو ظاہر ہے فقہا کے عرف میں بھی اس لفظ کے بہی معنی ہوں گے۔

بالفرض اس لفظ کے لیے کوئی دوسرا عرف بھی ہواور اس نے کوئی اور معنی قرار دیے ہوں تب بھی یہاں ضرورت تو فقہا کے عرف ہے کہ یہاں یے لفظ افھیں کے کلام میں استعال ہوا ہے۔ کسی دوسرے کے عرف نے کیا سروکار، دونرا مرف تو یہاں کے لیے بالکل بے کارہے۔

لین بینی بوالعجی بے کہدی ایرامول فقی تفریحات الرائز ہے۔ کہ یہ سب نفول ہے بیاں تو عرف موام کی فیرورت ہے۔ بھلاکام نقبا میں عرف عوام کی کیا فیرورت ہے جی کہ تھے۔ کہ تھے ہے اوی کوانڈ ھا اور بھرا کردیا ہے ہوں

<sup>(</sup>۱) شمائم العنبر مترجم ، نفحه ۲۸۰ خاتله کتاب، من ۲۷۸ – ۲۷۸ – ۲۷۸ – ۲۷۵ ه

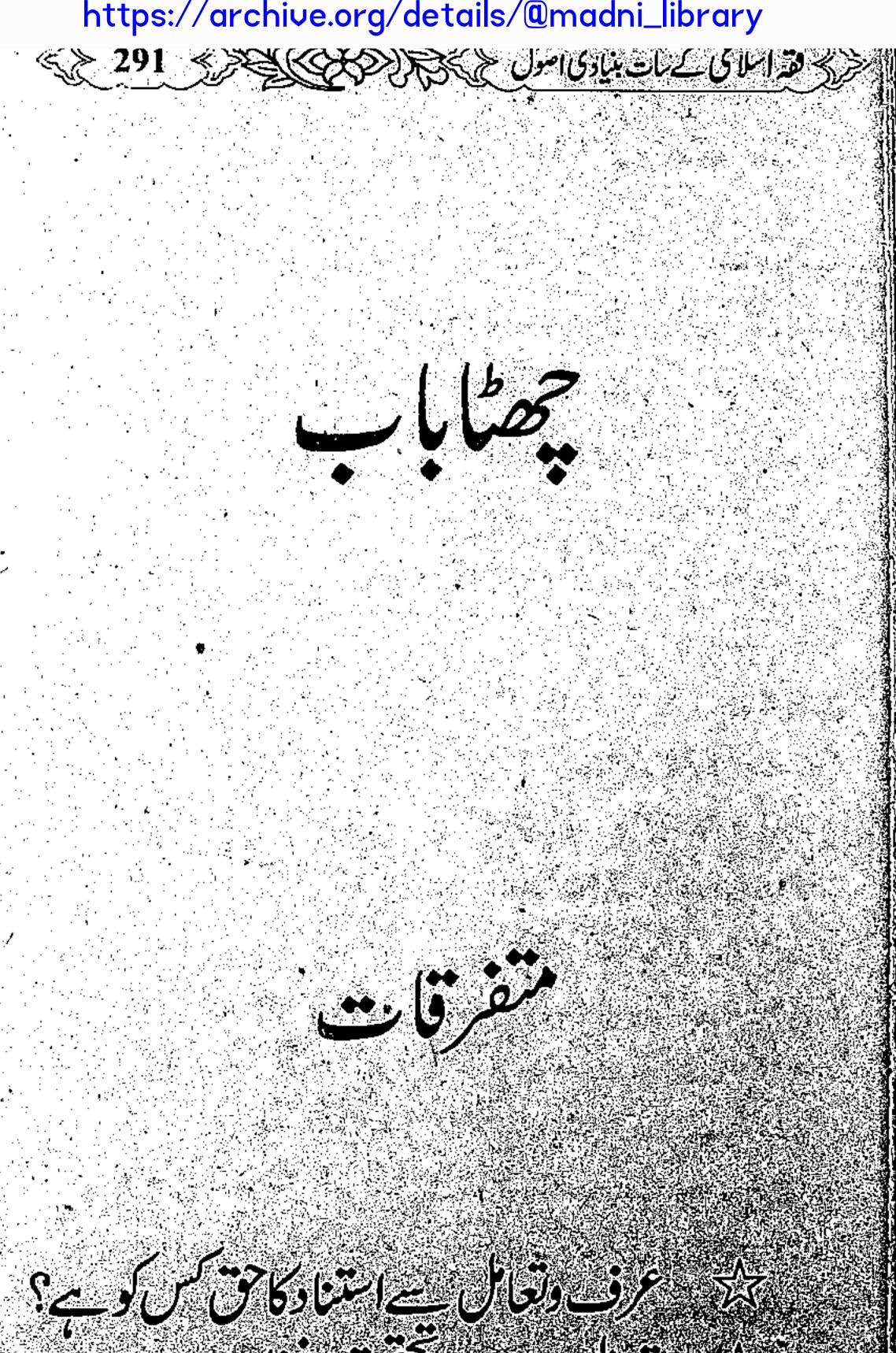

و المرازي المرازي

Purchase Islami Books Online Contact: For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

# (۱) عرف ونعامل سے استناد کا حق کسے ہے:

عرف سے استدلال کاحق منصبِ اجتهاد پر فائز مفتی شریعت کے لیے ہے
لیکن آج ایسے مفتی ہمارے درمیان موجود ندرہے۔ اس لیے اب بیج آپے مفتی
دین کو حاصل ہے جو فقد کا ماہر ومحقق ہو، حالاتِ زمانہ سے واقف ہو، عرف خاص،
عرف عام، عرف نا در، شعار اور عاداتِ ناس سے بخو بی آشنا ہو، ساتھ ہی کی ماہر
تجربہ کارمفتی محقق کی خدمت میں رہ کر تربیت حاصل کی ہو۔ خاتم الفقہا علامہ ابن
عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درج ذیل تصریح سے ان شرائط پر روشنی پردتی
ہے۔ آپ رقم طراز ہیں:

مفتی الفاظ عرفیہ کے بارے میں ایپ
عبد کے ہے عرف کا لحاظ کرے۔ یون
دی فقیہ جبتد نے جن احکام کی بنیاد اپ
در کی تھیاور وہ عرف
بدل کیا ہوہ ان میں جی اپنے مشاخ کی
افتد اکرتے ہوئے عرف جدید کا انباع
مفتی صاحب رائے وصاحب نظر تھے ہوئا کہ
مفتی صاحب رائے وصاحب نظر تھے ہوئا کہ مفتی صاحب کے انسان کے مقابل کے دور کے دور کی دوران کے دور کے دور کے دوران کے

فَلْلُمُفَتِيُ اتّباعُ عُرُفَه الحَادِثِ فِي الْاَلْفَاظِ العُرفِيَّةِ وَكَذَا فِي الأحكامِ التي بَنَا هَا الْمُجْتَهِدُ على مَا كَانَ فِي عُرُفِ زَمَانِه و تَغَيَّرُ عُرفُهُ إلَى عُرُفِ اخر إقتداءً بهم لكن بعد أن يَكُونَ المُفتى مِمَّنُ لَهُ رَايُ و نظرُ المُفتى مِمَّنُ لَهُ رَايُ و نظرُ الشَّرع حَتَّى يُميَّزُ بَيْنَ العرفِ الشَّقدَمينَ شِرطُوا فِي النَّعَدِي المُتقدَمينَ شِرطُوا فِي النَّعَدِي الاجتهادُ و هَذَا مُفَوْدُ فِي النَّعَدِي <**₹ 293 ₹ 293** اسلامی کے سات بنیادی اصول کی

میں مفقود ہے تو کم سے کم بیشرط تو ضروری ہے کہ (۱) وہ مسائل کے ایسے قيودوشرا لطسه آكاه بوجھيں ائمه كرام صاحب تفقہ کے قیم پر اعتاد کرتے ہوئے ذکر ہیں کرتے۔ (۲) ہوں بی ب بھی ضروری ہے کہوہ زمانداور اہلِ زمانہ کے احوال سے باخرہو۔(سم) نیزکسی ماہر فقید استاذ ہے اس سلسلے میں تربیت حاصل کی ہو۔

رَّمَانِنَا ۽ فَلَا اَقَلَّ مِنُ اَنُ يشترط فيه معرفة المسائل بشروطها و قيودها التي كَيْيُرًا مَا، يَسْفَطُونُهَا وَلَا يُصَرَّحُونَ بِهَا اعْتَمَادًا عَلَى فَهُم الْمُتَفَقَّه وكذا لا بُد له من معرفة زمانه و احوال اهله والتُحرُّج في ذلك علىٰ النتاذ ماهر.(ا)

اس زمائے میں مجلس علما کوعرف سے استفاد کا بیوق حاصل ہے۔

(۲) تعالى بوية الراعدم مقتن بالمقلب

(۱) لاردال كريب إجهالت ياعدم فين كراعث عمر شرى كفلاف عمل وراكد بموجائي والتنازن وكالغزاف والكرائد والمرف والماموم باخواس واكار بحياس

ڠڹڗۥڰڰڗڮ

ال کے چنو فواہر لا حظے مول۔

(الفت)ناري فريدي ہے:

يُرِين الأمالي والمرتب إلى المرتب إلى المرتب الما كم يه الله كل ي و بروالال المالي المالي المالي المالي الموالي الموالي

مِعْرُ رُنِ عِلَا كَا عَلَا لَكِ اللَّهِ عَلَا لَكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

וואלט לוואלט מינועל שינעל על בעל

(۱۱) هن عن روسم العني عن (۱۱) هن عن روسم العني العني العني العني العني (۱۱)

﴿ فَقُدَ الله فَى كِهَات بنيادى المول ١٥٥٨ ﴿ 294 ﴾ جهر وضومیں کہدیاں، ایر یال، کلائیوں کے بعض بالوں کی نوکیں اکثر خشک رہ

ملا اوربیاتوعام بلاہے کہ منصوصونے میں یالی ماستھے کے حصد زیریں بر ڈالتے ہیں اور اوپر بھیگا ہاتھ جڑھا کر لے جاتے ہیں کہ ماتھے کے بالائی حصہ کا سے ہوا، نہ سل، اور قرض مسل ہے۔ نہ وضو ہوا، نہ تماز۔

المحسل استنشاق میں یا یکی فرض ہے کہ یانی سونگھ کرناک کے زم بانسے تک ير هايا جائے۔ دريافت كرديكھيے كتنے ايسا كرتے ہيں، جلوميں الى ليا اور ناك كى نوك كولگايا استنشاق موكياتو مروقت حب رية بين العين مجدين جاناتك حرام سي نماز دركنار ملا سجد المين فرض ہے كہ كم ازكم ياؤل كى ايك انكى كا بيك زيين يراكا ہوء

اور ہریا وں کی اکثر انگلیوں کا پیٹ زمین پر جماہوناوا جب ہے۔

کلا یوں ہی ناک کی ہڑی زمین پرلگناواجب ہے۔ بہتیروں کی ناک زمین ے لئی ہی جیس اور اگر کی تو وہی ناک کی نوک یا وال کودیکھیے نو انگلیوں کے سرے زمین پر ہوئے ہیں۔ کسی انگلی کا پیٹ بھیا ہوائیں ہوتا محدہ باطل، نمازیاطل، اور مصلی صاحب يرم كر كوچل ديد

تلا قرائت دیکھیے ،اتی تجوید که ہر ترف دوسرے ہے تی ممتاز ہوفران میں ہے بغیراس کے نماز قطعاً باطل ہے، عوام بے جاروں کو جائے دیتھے، خواص کہلانے والول كوديكهي كنزاس فرض يرعامل بين، بين سفاي الطول فسرويكا اوراسية كانول سے سنا، كن كو؟ علما كو، مفتيول كو، مدرسول كو،مصنفول كوقل هو الله الحاد كى جلكه اهدير عق بن ......................... المدير عق يَعَالَ الأراكا

ہے، چرعوام پیجاروں کی کیا گنی اب کیا ترکیعت ان کی بیدوا پیول کے سبب افتیح احكام منسوح فرماد ميري أين البيري التي الذي البيري الأولية (Q) والم



یاو (۹) مسائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ لا پروائی اور جہل کے باعث تحکم شرع کے خلاف تعامل باطل ہے۔اوراس کی وجہ سے تحکم شرعی میں ذراسی تخصیص بھی نہیں ہوسکتی۔

(ب) مسجد کے اندراذان دینانا جائز وگناہ ہے، کین اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے اندراذان دینانا جائز وگناہ ہے، کین اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے اندراف اب بھی کے اندرائی علیہ الرحمہ کا مل درآ مداس کے خلاف تھا، ادراب بھی بہتوں کا دیمہ دینا میں بہتوں کا دیمہ دینا کا بہتوں کا دیمہ دینا کی جات ہیں :

"وترئ في معظم بلادنا الجوامع السلطانية مبنية فيها دكك لهذا الاذان بعيدة عند المنتر وعليها يفعل الى الآن وقد قدمنا أنه أذان خارج المستخد، لكن العوام لا يعلمون، يعلمون ظاهراً من المحال وعن الحقيقة هم غافلون، وإذ لم يهتدوا لها ظنوه أذاتا في المسجد فعن هذا نشأ وفشافتهم هذا، ثم قاسوا عليه أذان سائر الصلوات، اذلاقارق ولا قائل بالفرق، فتراهم في كل صلوة يقوم أحدهم أينما شاء من بيت الله فيرفع عقيرته بالأذان واذا قبل له أتق الله قابل بالعناد والطغيان فصار عمل السنة عندهم منسيا، وتصريحات الفقة شيئاً فرئاء أحدثوا تعاملا فيما بينهم عندهم منسيا، وتصريحات الفقة شيئاً فرئاء أحدثوا تعاملا فيما بينهم على خلاف الشرع ذريعة، والى الله المنتخل وهو النستعان، ولم يعلموا أن مثل هذا التعامل لاخجة فيه والنائلين الكائل الكائل الكائل الكائل الكائل الكائل العلم عليه والنائل الكائل الكائل الكائل العامل المعلمة أحدر بالجواز فانها أكثر تعاملاً وأفشنا في النائل عليه وسلم: عليه والكائل الكائل الكائل الكائل عليه وسلم:

ع (رَجْدِ ازجِيز عَدْرُ الْخِلْرِ مِنْ الْمِلْلِ الْمِالِي)

و المعرور الله المعرود الله

<sup>(0)</sup> شَعَالِمُ الْعِنْسُ صَنَّ ١٩٨٨ = ١٩٨٨ (مُنْكُنَّة ) ومن الشَعَالِمُ الرَّالِيّةِ:

﴿ فَتَهُ اللَّا كُلُّ كَمَات بنياد كَا السَّولِ ﴾ ﴿ 296 ﴾ و296 ﴿ 296 ﴾ دور چبوترے بے ہوئے ہیں، جن برآج تک اذان ہوتی ہے۔ پہلے ہم بدبتا آئے ہیں کہ بیاذان بھی دراصل بیرون مسجد ہے، لیکن عوام لاعلمی کی وجہ سے حقیقت ہے غاقل، اورظاہرے وحوکہ میں یڑے ہوئے ہیں اور اس کواذ ان اندرون مجد بھتے ہیں اور یمی ان میں شائع وذائع ہے، اور پھرای لاعلمی پراینے ایک فاسکہ قیاس کی بنیاد ر کھتے ہیں کہ نماز ، نماز سب برابر۔ان میں باہم نہ کوئی فرق ہے ، نہ کوئی فرق کا قائل ۔ لیں جب جمعہ کی بیاذان مسجد کے اندر ہوتی ہے تو پنج وقت نمازوں میں بھی اذان مجد کے اندر ہونے میں کیاحرج ہے؟ اور نماز کے وقت دربار الی کے جس حصے میں بھی جی جا ہتا ہے کھڑے ہو کر چینے لکتے ہیں اور جب انھیں کوئی منبیہ کرتا ہے کہ اللہ ہے ڈرواورمسجد میں آواز بلندنہ کروتو عنادوفساد کرنے لکتے ہیں اورائ صورت حال سے ہوئی ہے کہ سنت کا عمل مردہ ہوگیا ہے اور تصریحات ائمہ جھوٹ قرار دی جاچی ہیں اورخلاف سنت كونعامل قرارد بالياب اورحكم شرع كابطال كي ليواى كوديل بنا لیا ہے تو اللہ تعالی سے اس کے لیے فریاد ہے اور اس سے مدوی طلب ہے۔ اور مینکنه وه لوگ مجمعه بی تبیل یائے که ابیا تعامل قطعاً سند ببیل ورنه جھوٹ، غیبت ، چغل خوری اس سے زیادہ جواز کے سی مول کے کدان کا تعالی فرون مشهود لها بالخيرك بعدم ومغرب يل بيل بيل كيا يدجيها كمعديث فريف مين سيم: "ثم يفشو الكذب. " كرجموت ميل واكل "(١) مجدين اذان وين كايرتنال بويه الوغلت اى وجودين آياء يك وجيك كمعلم بوية بن عام طور برعوام وخواص في اصلاح فبول كرلي اوراب بينتر مساجد الل سنت على اذان خطبه خارج مجد مولى يهزا على حفرت عليد الرحدي جين أورعلا ي الل سنت كا تبول دونول اس امركى ديل بين كدنتاال بدين الأفالي بالمنت معترين ي الله المراج المريق المنافية المنطق المنطق المنطق المنطقة

(١) شمالم العنس في ادب النداء المام المنس مترجم ننفي ٢٠ من الشمامة الرابعة؛ ص ٢٠٠٠

Purchase Islami Books Online Contact:

﴿ فَتُرَاسُولَ عَنْ الْمُولِ عَنْ الْمُولِ عَنْ الْمُولِ عَنْ الْمُؤْلِدِينَ الْمُولِ عَنْ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَا الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَا الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَا الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْم

باطل ہے تو عرض ہے کہ دیجی سیجے ہے ایک چیز کے مختلف عِلَل ہوسکتے ہیں ، اور سب مقبول ہوتے ہیں۔ مقبول ہوتے ہیں۔

(ج) اعلى حضرت عليد الرحمة فرماتين:

تخصیل مباح کے لیے دوسرے کو اپنا نائب ووکیل وخادم محین بنانا باطل ہے۔ درمختار فصل شرکتِ فاسدہ میں ہے:

"اُلتو کیل فی اُحد العباح لایصح، اهه ترجمه: میاح چیز کے صول کے لیے ویل بنانا سی نہیں۔'(ن۔ر) مند بیاجارات باب المیں قدیہ ہے:

"قال نصير: قلت: (أى للإمام أبي سليمان الجوز جاني رحمهما الله تعالى) قان استعان بانسان يحتطب ويصطادله (أى من دون أجر) قال: الحطب والصيد للعامل وكذا ضربه القانص، وقال أستاذنا: وينبغى أن يحفظ هذا فقد ابتلى به العامة والخاصة يستعينون بالناس في الاختطاب والاجتشاش وقطع الشوك والحاج فيثبت الملك للأعوان فيها ولا يعلم الكل بها فينفقونها قبل الاستبهاب بطريقه، أو الاذن فيجب عليهم مثلها، أوقيمتها وهم لا يشعرون لجهلهم وغلبتهم. أعاذنا الله عن الحهل ورفقة المالية الله عن الحهل ورفقة المالية الله عن

الم نفیر تمینالند ناتین کری نے ام ابوسلیان بوز جاتی رہمیہ اللہ طلبہ نو بھا کہ ارکزی محمد اللہ علیہ نے بوجی کر ا طلبہ نے بوجی کہ اگر کر کا تو تو کو کہ کا کہ کہ کہ اس کے لیے بلاا جمد ناج کا کی کوئی کا کے اور محکار کرنے کے اکوئی اور محکار کا کا کہ کہ اور کے اور کے استان کرم محمد اللہ تعالیٰ الای کر کے دالا نے بھی مجمع کے محکار کا کی ہے۔ جارے استان کرم محمد اللہ تعالیٰ (مولی استان زاری) فرائے تین کر در مسئلہ باور کھنا جائے کیوں کراس میں موام

ا) هن ۱۲۰ الاعزاليك الله والدي والكالعالية النازية والكالمان والكالعالية والكالمان والكالعالية والكالمان والكالمان و

﴿ فَقُدَ اللَّا كَ كَمَاتُ بِنَيادِي السَّولِ ﴿ يَكُونِكُ اللَّهِ اللَّهُ كَا يَعْ اللَّهُ وَ يَعْ اللَّهُ اللّ وخواص بھی مبتلا ہیں کہلوگول کے کہنے پران کے تعاون کے طور پرلکڑی، کھاس، کانے وغيره كاث دسية بين ، تو ملك ان كام كرنے والول كى ہوتى ہے۔ اور عوام وخواص كو اس کاعلم ہیں ہوتا۔اس کیے وہ مالکان کے مبدواذن کے بغیر ہی خرچ کر لیتے ہیں۔ ان طرح ان کے ذمہ واجب ہوتا ہے کہ مالکان کوان چیزوں کی مثل وہی چیزیاان کی قیمت تاوان میں ادا کر س مگر میلوگ جہالت اور عام ناوافعی کی وجہ ہے اس کاشعور تنبيل رکھتے۔اللہ تعالیٰ ہمیں جہل ہے ہجائے اور علم ممل کی تو قبق دیے۔ '(ن ر ر) (و) دیبات کے تھیکے کامسکدایک حقی مسکلہ ہے جس سے یہال کے اکابر علما غافل محض اورخوداس میں، اور اس کی تحلیل میں مبتلا ہیں۔ چود ہویں صدی کے علما مين باعتبارهمايت وين ونصرت سنت نيز بلحاظ تفقه خضرت مولانا مولوي عبدالقادر صاحب بدايوني رحمه الله تعالى كايابيا كثر معاصرين عدارق ها ....ايس فاصل جلیل کے پاس ۱۳۰۴ میں جب فقیر کا فتوی اس تھیکے کی حرمت میں گیا جس میں اس وجہ سے کہ فقیراس وفت اپنے ویہات میں تھااور سواخیر میرور د المعتار کے كونى كتاب ساته منه لے گيا تھا۔ فناوي خبر بيري بعض عبارات تھيں، حضرت موصوف نے بعد تأمل بسیاراس پرصرف اس مضمون ہے تقدر ای تحریر فرمانی کہ: " نظر حاضر میں ان عبارات سے عدم جواز ہی معلوم ہوتا ہے۔ جب فقيرشيركووالين آيامفصل فتؤى عبارات كيثرة كتب عديده يرمتنتال لكهاز بهيجاءاب حضرت نے پورے وثوق سے تعليم كيا اور پيفروايا جيجا كئا ''ال كے جواز كے خيلہ شے اطلاع دور'' ين حال اور علمات اطراف كايه كالبلائمان ونان ووفوج تريم ين ه ''حلي جراز تكالوك؛ 



حيله جواز کي تلاش ضرور بهو کئا۔

ایسا شامض مسئلہ کہ یہاں کے فول علا برمخنی ہو،اورعوام کی دوڑ انھیں تک ہے اگرعوام قبل اطلاع حکم اس میں مبتلا ہوں تو بیانہ کہنا چاہیے کہ انھوں نے قصدا ارتکاب حرام یا وقف کی بدخواہی کی جس سے قابل تولیت ندر ہیں۔ واللہ غفور " رحیم، اھ۔ (1)

ال عبارت ہے گئ فوا نکرحاصل ہوئے: '

ن دیہات کے تھیے کا یہ مسلہ دراصل تعامل کانہیں بلکہ ''عموم بلوی'' سے تعلق رکھتا ہے جیبیا کر عوام کے ساتھ علا کے ابتلا کا لفظ دلالت کررہا ہے۔ این نوع کے مسائل کا علم کتب فقہ میں مذکور ہے مگر بعد کے علما کو اس پر اطلاع دیم سکی ۔ اطلاع دیم سکی ۔

کے بیان کی جائی ہے۔ کہ اور بھی ہوتے ہیں ہے۔ کہ جواز کی تلاش ضرور ہوئی اور بھی وجہ ہے۔ کہ اعلیٰ حفرت علیہ الرحم ہے کہ اعلیٰ حفرت علیہ الرحمہ نے اس سے جواز کا فتویٰ بیس دیا ہے صرت تاج الحول رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۳۰۲ ہے بین جواز سے اطلاع دیئے'' کی گزارش کی تھی جب کہ کتاب الوقت کا دری بالافتوی ۱۳۳۱ ہے اور اس میں صراحة عملے ہے۔

ه المراق الم المراق ال

وی جولوگ اس منکز بین مبتل میں وہ تنقیم تکم ہے پہلے فاسق و کئیگار نہ قرار

ے کو جنوان الے اولا کے میں تر میاں اور ایک مولیدی جنیت ہے مینز روا ک

(Q) وَعَارِهُونَ وَهِ هِهِ الْمُونِ وَ الْمُعَالِّينَ وَ الْمُعَالِّينَ وَ الْمُعَالِّينَ وَ الْمُعَالِّينَ وَ

# ﴿ فَدَ اللَّ كَ سُمَات بنيادي المول ١٥٥٤ ﴿ فَدَ اللَّهُ كَانَ بنيادي المول ١٥٥٤ ﴿

اس كے نظائر اعلیٰ حضرت عليه الرحمہ كے بيهاں كثير ہيں۔ فناوی افريقه ميں آپ نے اس موضوع بربردی تفیس بحث فرمانی ہے۔

# (۳) عرف وعادت کے بدلنے سے احکام براثر

شریعت کے جواحکام عرف وعادت پر بنی ہوتے ہیں وہ عرف وعاوت کے بدلنے اور نے عرف کے عام ہونے کے ساتھ ہی بدل جایا کرتے ہیں۔ فقد اسلامی کے ذخار میں اس کے ہزاروں شواہر موجود ہیں۔ ہم یہاں چند شواہد ذکر کرتے ہیں (۱) احادیث شریفه میل قصدا نمازترک کرنے والے کو کافر کہا گیا ہے۔ مثلأ حضرت عبداللدبن شقيق عقيلي رضى اللدتعالى عنه يروايت هيءوه فرمات بي

امحاب نماز کے سواکسی عمل کے

ترك كوكفرنه جائنة به

"كان اصحاب رسول الله صلى الله الله الله الشعليه والم عليه وسلم لايرون شيئًا مِنُ الاعِمال تَرُكَهُ كُفُرًا غَيْرَ الصَّلاَّةِ."(1) امام اسحاق فرمات بين:

في كريم على الله عليه وملم يت محت كرياته صح عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنَّ تَارِكَ الصَّلُورَ كَافِرُ. المَّارِيُ الصَّلُورِ كَافِرُ.

مراب كونى قصدانمازترك كردية ال رحم كفرند موكاء وجدييب كرميد رسالت كاعرف بيرتفا كدتمام مسلمان نماز يزعة ينظ اورسوائ كأفريك كولى فصدأ تزك نماز ندكرتا تفاليني تزك نماز كفرى علامت فقا كراب نيرف بدل جائي في وجد ے ترک نماز کفری علامت بندر ہا بنی دجہ ہے کد جمامیر علامے کام وفقیا ہے عظام تارك ملاة كوكافريين كيتي منهان شرى تأثير مان ي

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي، ص: ٢١،٦ج. ٢٠، باب ما جاء في أن المثلوة، مجلس البركات، مباركيون

ر الما تارك الشالاة فان كان تمازكا تارك الركامل كى وجه ب نماز المائل كى وجه ب نماز المائل كى وجه ب نماز المائلة مع اعتقاده جيوزتا بركراس كى فرضيت كا اعتقاد ركمة وجوبها كما هو حال كثير من ب جيبا كه شراو كول كا طال يى ب ب الناس فله ب مالك والشافعي " الم مالك مالم شافعى [امام اعظم الا والحناهير من السلف والخلف حقيقه] اور جما بير سلف وظف تيم مرحمة والجناهير من السلف والخلف حقيقه] اور جما بير سلف وظف تيم مرحمة والحق أنه لا يكفو بل يفسيق والرضوان كا لم جب بيه ب كه وه كافرنهيس الهديدان

(۲) عبد صحابے کا عام معمول بیٹھا کہ تمام صحابہ کرام جماعت کے ساتھ نماز اداکر نے تصاور سوائے منافقین کے کوئی جماعت سے غیر حاضر ندر بتاتھا اِلَّا یہ کہ کوئی بہت ہی زیادہ کمزور اور چلنے بھرنے سے عاجز ہو۔ جناں چہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

لَقُدُ وَأَيْتُنَا وَمَا يَعْجَلُفُ عَنِ الصَّلاَةِ المِرامِّالِهِ بَكِمُارُ اللهِ يَجِيئِينَ رَبَّنَا اللهُ مُنافَقُ قَد عُلم نفاقهُ أَوْ مَريضُ إِنَّ مُركِظُا مِنافِنَ بِإِيَارِ ، اور يَهار كي بي حالت كان المريض ليبنشي بين رجلين ، موتى كروفخفول كورميان مِن چلاكر خيى ياتي الصَّلاة ، وقال ، إن رسول مُراؤلات اور فرات كررسول التصلي الله صلى الله عليه وسلم علمتنا سُنَ عليوملم نه مُراؤلات اور فرات كررسول التعليم فرائي الله عليه وسلم علمتنا سُنَ عليوملم نه مُراؤلات المورض محرفين الهوي كانتها مُرائي الصَّلوة به اور فرن محرفين الهوي كانتها من اللهوي الصَّلوة به المُرائي عَلَادُ وَهِمَا مُرائيل المُركِي عَلَيْ وَاللَّهُ وَهِمَا وَاللَّهِ عَلَيْ الصَّلُوة بِهِ اللهُ اللهوي يُورِدُن فِيهِ (٢) وَ اللهوي المُرائي عَلَيْ وَاللَّهُ مِن البيدي يُورِدُن فِيهِ (٢) وَ اللهوي المُركِي السَّلوة بين المِركِي المُركِي المُركِي عَلَيْ السَّلُونِ اللهوي يُورِدُن فِيهِ (٢) وَ اللَّهُ مِن البيدي يُورِدُن فِيهِ (٢) وَ اللَّهُ مِن البيدي يُورِدُن فِيهِ (٢) وَ اللهوي اللهوي اللهوي المُركِي المُركِينَ السَّلُونُ اللهوي المُركِينَ وَالَّهُ مِن اللهوي يُؤرِدُن فِيهِ (٢) وَ اللهوي اللهوي اللهوي اللهوي المُركِينَ وَاللَّهُ اللهوي يُؤرِدُن فِيهِ (٢) وَ اللهوي المُركِينَ وَاللَّهُ اللهوي المُركِينَ اللهُ المُركِينَ المُركِينِ المُركِينَ المُركِينَ المُركِينَ المُركِينَ المُركِينَ المُركِينَ المُركِينِينَ المُركِينَ المُركِينَ المُركِينِينَ المُركِينَ المُركِينَ المُركِينِينَ المُركِينِينَ المُركِينِينَ المُركِينِينَ ال

(۱) الفتهاج لندخ المتحدج مشاع الأمام الثوري، من ۲۰۱۰ ج ۲۰۱۰ كتاب الايمان، بناب بينان وقد اطلاق التير الكفوعالي من تران الكيلوة، بخلس تركات ۲۰۰۰

(۲) منجلي التراثي عن ۲۳٪ ج ۱۰ بات فقال صلاة الجماعة وبيان التشديد في التحلف عنها الحالي تركات:

الله المالي كرات بنيادي المول المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المالي المحالية المحال

مگر بعد کے ادوار میں کسی وقت ریے عادت تبدیل ہوگئ اور اب تو ہے شار مسلمان جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ، اس لیے اب جماعت سے پیچھے رہ جائے والے کومنا فق نہیں کہا جاسکتا گو کہ عہد صحابہ میں وہ منا فق ہوا کرتا تھا۔

(۳) حضور سید عالم صلی الله علیه وسلم کے عبد مبارک میں خواتین کو جمعه وجماعت میں شرکت کی اجازت تھی۔ لیکن عبد فاروتی میں جب زمان برکت نشان کی سعادت اور سادگی باقی نہ رہی اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے ان میں بچھ فیشن کے آثار محسوں فرمائے تو اٹھیں حاضری جماعت سے ممانعت فرمادی فقہ اجل دام اکمل الدین مارتی رہے ۔ الله تعالی عافری جماعت سے ممانعت فرمادی فقہ اجل دام اکمل الدین مارتی رہے ۔ الله تعالی عافری کے تو ایک میں اللہ میا میں اللہ می

فرمادی فقیدا جل امام انمل الدین بابرتی رحمة الله تعالی علیه فرمات بین: لَقَدُ نَهٰی عُمَرُ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی صفرت عررضی الله تعالیٰ عند فعورتوں کو

عَنَهُ النِّسَاءَ عَنِ الخروجِ إلى معجدجاتِ بوك ديا بواهول في عضرت المَدَ الحالِمَ فَيَ كُنِّ بَيِهِ الْمُعَامِدَ فَي مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

المَسَاجِدِ فَشَكُونَ إِلَى عَائِشَةَ عَائِشَةُ عَائِشَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَالَى عَنها اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَالَى عَنها اللَّهُ اللللْمُوالِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّ

عليه وسلّم مَا عَلِمَ عُمَرُ مَا ، جوضرت عرمشام، كريب بين تووه بهي تم كو

آذَنَ لَكُنَّ فِي الخُرُوجِ. (١)

(٣) جس كوشار ركعت بين شك بهو، مثلًا تين بهو كي يا جارا، اوربيال كي

زندگی کا پہلاواقعہ ہے۔ لین اسے ایسٹنگ کی عادت نبیل ہے تو وہ ملام بھیر کر پھر سے تماز پر ھے اور اگر اسے شک کی عادت ہے کہ وہ ایک باریالائل ہے زیادہ ان

غالب بھی عاصل خدہو میکا تو کم ہے کم جنتی رکعت کا بیٹن ہے اتنی بال کرا گے

(١) عنايه شرح هدايه من ٢٧٦ج: ١٠ باب الامامة ، بيروت:

ا فقد اللامي كهات بنيادي السول الهجي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

واذا شلك في ضلاته من

لم يكن ذلك عادة له كم

صلیٰ استأنف وإن کثر

عمل بغالب ظنه أن كان،

رد المحتارين ہے:

(مَنُ لَم يكن ذلك عادة لهُ)

هادا قول شمس الأئمة

السرخسي ، واختاره في

البدائع ونصُّ في الذخيرة

على "أنَّهُ الأشبهُ قال في

الحلية: وهو كذلك: اهـ (٢)

وإلاّ أخذ بالأقل (١)

جے ای نماز میں شک ہوکہ گئی بڑھی اور اے شک کی عادت بیں تو نماز تو ترکر بھر سے بڑھے اور جے نی بار یہ عادت بیں تو نماز تو ترکر بھر سے بڑھے اور جے نی بار یہ شک لائق ہو چکا ہووہ غالب گمان بڑ کی کرے اور اگر کسی ایک طرف غالب گمان نہ و سکے تو کم کواختیار کر کے باتی نماز پوری کرے کہا تنابڑھے کا تو یقین ہے۔
نماز پوری کرے کہا تنابڑھے کا تو یقین ہے۔

جسے شار رکعت میں شک کی عادت نہ ہووہ شک عارض ہونے کی صورت میں شروع سے براضے میڈول منس الائم مرضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے ، بدائع میں ای کو اختیار فرمایا اور فرید کا ہے ، بدائع میں ای کو اختیار فرمایا اور فرید ہے ، فرمائی کہ یہی اشبہ ہے ، فلید کا ہے کہ واقعہ ہے ، فلید کا ہے کہ واقعہ ہے ، فلید کا ہے کہ واقعہ ہی ہے۔

گفارینری بدایدین بی ای کواشد فرمایا۔ - اجادیث میجود بیل شک کے پرتیوں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ (ملاحظہ ہوئی

مُسَلِّمُ فَيْرِ لِيْفَ مِنْ اللهِ ٢١١ع مِنْ ١٥، باب سنجود السهو في الصلوة والسنجودلة، وهندانية ، صن ٢٠١٠ع م ٢٠١٠ع باب سنجود السهو، كتاب الصلاد: )

واريك فتهايك حفيه عليم الرحمة والرفنوان بين يظيق وي كه يه تينون اركام

غن الگالگان مورون کے بین بین کیا کداویروه صورتی بیان موین

ر (۵) کی آن سے تو ترال کیلانتہا ہے اہل سن میں الرتری والرفنوان اگر کیزی دئی کے کہڑھے کی اللہ بھول کوٹ دو نیرہ بہنیانا جائز اور آئے ہیں کرنماز

(۱) تتوير الإيضاق يرق رنبالتحتان صيده د – ۱۰ وه و ۲ رياب سجره السهر.

(ع) رن المحمارة هن Seve وي في الأربال المحمارة والأسلام وي الأربال المحمارة الأسلام

﴿ فَتَرَا اللَّ كُمَاتُ بِنَيادِي المولِ ﴿ يَكُونِ اللَّهِ اللَّهُ كَالْ اللَّهُ كَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مرووتح كى داجبُ الاعاده قرار دية تقد مكراب عم دياجا تا ہے كدوه كيڑے بيننا میاح اور احیں بہن کرنماز برهنا جائز ہے۔ کیول کدا کابر اہل سنت کے عہد میں وہ لباس انگریزول کا شعار تھے دوسری قومیں ان سے اور ان کے ملبوسات سے نفرت كرتى تحين اوراب عادات بالكل بدل چكى بين كداب نه صرف بيندوستان بلكه دنيا کے بیشتر حصے میں وہ لباس ہرقوم بشمول مسلم بہن رہی ہے۔ بلکہ بہت سے مقامات پر علاجھی میننے لگے ہیں۔اس کیے اب علم بھی بدل گیاہے۔ (۲) نقل اورسنت نمازی گھر میں پر هناانسل ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضورسيدعالم ملى الله تعالى عليه وسلم في ارشا دفر مايا: عَلَيْكُمُ بِالصَّلُوٰةِ فِي بِيوتَكُم تُمُ اوْكَ البِيَّكُمُ وَلَ بِينِ ثَمَازَيْ هُوكُ مِردِكَى فانّ خير صلاة المرء في بيته بہتر نمازاں کے گھر میں ہے۔ سوائے فرض إلا المكتوبة. (١) اورابودا ودشريف ميل ي كحضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: صَلاَةُ الْمَرُءِ فِي بَيْتِهِ أَفُصُلُ مِنُ السِيِّعَ كُمرِ مِن مروكَ مُمازمَيرِي السِّجِدِ مِن صَلَاتِه فِي مُسْجِدِي هَذَا الآ اس کی نمازے افضل ہے سوائے فرض نماز الْمَكْتُوبَة. (٢) مگراب رینظم ہے کہ سنن ونوافل بھی معجد میں ہی پڑھیں ۔اعلیٰ حضرت علیہ

سراب بير م ہے له ان دوائن کې جورين بير جان دائي سرت عليد مه فرمائے بين:

ير هند برب اوراك بن مصاح بن كدان بن وه المينان كا بوتا يجه وهنا مدين

<sup>(</sup>۱) مسلم شریف، ض:۲۶۲۱ ج:۱۱، باب استحماد، صلاة النافله فن کیته، تخطش برگات

 <sup>(</sup>٢)سنن ابوداؤد شريف، ص١٤٤٠ ج٠٥ بنات صلوة الرجل النظوع في بينه، تول كشرن

ر فقر اللامی کے بات بنیادی اصول کی دو فقر اللامی کے بات بنیادی اصول کی دو انتشار ظنون وقع باب غیبت اور عادت قوم کی مخالفت موجب طعن وانگشت نمائی وانتشار ظنون وقع باب غیبت موتی ہے ادر علم صرف استجابی تفاتو ان مصالح کی رعایت اس پر مرزح ہے۔ ائمہ دین فرماتے ہیں۔'

الحروج عن العادة شهرة [عادت کے خلاف کرنا شہرت پیندی ومکروہ (۱) ۔

(2) عديث ياك ميں قبر پر لکھنے ہے ممانعت آئی ہے مگر بعد ميں سلف وظلف کا تعامل لکھنے کارہا ہے۔ اس ليے اس ميں کوئی حرج نہيں۔ رد المدحتار ميں ہے:
لا باس بالكتابة لأن النه في عنها قبر پر لکھنے ميں کوئی حرج نہيں اس ليے كه وان صح فقد و جد الإجماع اس ممانعت اگر چرصحت كے ساتھ العملي بھاء فقد احرج الدحاكم علی کھنے پر بایا

العملی بھاء فقد أحرج النحاكم البت بـ ليمن اجماع عملي لكھنے پر پايا النهى عنها من طُرُق، تم قال: جاتا ہــــامام ماكم نے متعدد طرق ہے هذه الاميانيذ صحيحة وليس ممانعت كي مديث كي تخ تنج كرك فريايا

من المشرق الى المغرب مكتوب ہے۔ اس ليے كومثرق ہے مغرب تك مدار رائد

على قبورهم وهو عملُ الخذيه الرئيسلين قبردن برلكما بوا به اور الخلف عن التلف. اهر (۲)

(۸) طیلیان ایک خاص تم کی عادر ہے۔ جسے کی زمانے میں صرف یہود

البنتال کرتے بھے اس کے علانے میلانوں کو اس کے استعال ہے ممانعت ویانی تاتی کردوں کے استعال میں اور استعال کے استعال میں اور استعال کے استعال میں اور اور استعال کے استعال کے ا

فرقادی گاه به برجنس دینا در بهوری کا شعار شده کی تواماز سدویدی را ام تسلولی روحه التدفعال ماهیوادید الدینای میکنیدین میکنیدین

(۱) نظاری رضیات عن ۱۰۰٪ ۱۰۰٪ ۱۰۰٪ تا الاشاعت (۱) د الحقال عن ۱۲۰۰٪ تا ۱۰ مطالف فی رون المت

# ﴿ فَدَ اللَّ كَ سَاتَ بِنَادِي السَّولِ ﴾ ﴿ فَقَدَ اللَّهُ كَالْتَ بِنَادِي السُّولِ ﴾ ﴿ 306 ﴾ ﴾

ابن العيم في يبود يول كاجو قصد ذكركيا ہے اس کے بارے میں علامہ حافظ ابن جررهمة الله تعالى عليه فرمات بين كداس ے استدلال اُس زمانے عل درست موتاجب طيلسان جادرين ان كاشعار مين اور اس زمانے میں وہ چاوریں ان کا شعار ندربین اس لیے ان کا استعال میاح ہے، اور امام ابن عبد السلام رحمہ اللہ تعالی نے اسے بدعت مباحہ کی مثالوں میں ذکر کیاہے۔

امّا ماذكرة ابن القيّم من قصة اليهود فقال الحافظ ابن حجر: انما يصح الاستدلال به في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم وقد ارتفع ذلك في هذه الازمنة فصار داخلًا في عموم المباح وقد ذكرة ابنُ عبد السلام رحمة الله تعالى في امثلة البدعة المباحة. اهـ (١)

(٩) اكركس نے كوئى سامان ديھے بغير خريدليا تواسے شريعت بيا ختياروين ہے کہ سامان ویکھنے کے بعد پہندنہ آئے تو تیج کوشتم کرکے سامان والیس کردے۔ اسے فقد کی اصطلاح میں ' خیار رویت' کہاجاتا ہے۔اسے ذہن میں رکھ کراب ہے

كسى نے مكان كابيرونی حصه يا اس كالكن ديجه كراسے خريدليا تو پيلے كم پيتھا كهمكان كااندروني حصدد ليصفيك بعدائه خيار رويت ندحامل موكاله بيكانام اعظم الوحنيفدرهمة الله تعالى عليه كاغرب ميدال كرخلاف آب كيليزرشد حفزت امام زفر دحمة اللذلغالى عليه فرمائت بين كداست خيار دويت حاصل بوكا صاحب بدايدهمة الله تعالى علية فريات بين:

والأصخ أن حواب الكتاب الكياب

<sup>(</sup>١) مراهت لدنية عن ٢٠١٠ع: ٦: تناب صفة أزارة صلى الله علية وتتلغ (بركات رضا بور بغدره کجرات)

# ﴿ فَتُرَاعِلُ كَاتَ بِنِورِي المُولِ ﴾ ﴿ فَتُواعِلُ كَاتِ بِنِورِي المُولِ ﴾ ﴿ 307 ﴾ ﴿ 307 ﴾ ﴿ 307 ﴾

بنی ہے کہ اس زمانے میں اوکوں کی عادت کیساں مکان بنانے کی تھی اور ان کے کمر مختلف طرح کے نہ ہوتے سے کیکن آج تو گھر کے اندر جاکر دکھے لینا ضروری ہے کیوں کہ اب کھر مختلف طرح کے بنائے جاتے ہیں۔ اب کھر مختلف طرح کے بنائے جاتے ہیں۔

علىٰ وفاق عادتهم في الأبنية فون دورهم لم تكن متفاوتة يومئذ، فأمّا اليوم فلابُد من الذار الذخول في داخل الذار للنفاوت: اهد()

پہلے مکان ایک طرح کے ایک نقشے کے مطابق بنائے جاتے تھے ،اس کیے آمین باہر ہے دیکھ کر ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ اندر کننے کمرے اور کیا کیاسہولتیں ہیں۔ بعد میں جب بیعادت بدل می اور لوگ مختلف نقشوں پر مکانات بنانے گے ، تو باہر سے دیکھنا اندر کے لیے کافی ندریا۔

دیگینااندرکے کیے کانی ندر ہا۔ (۱۹۳۱) کتب فقد میں ایس کثیر بیعوں کا ثبوت ملتا ہے جو کسی زمانے میں شرط فاسد کی دجہ سے فاسد قرار دی جاتی تھیں۔ بعد میں ان شرطوں کے متعارف

ہوجانے کی وجہ ہے وہ تمام بیعیں جائز ہوگئیں۔ جیسے گھڑیوں ، برقی پیکھوں ، بیٹری ، افورکو ، فرق واشک مثین ، کولر ، شوٹ کیس اور دورنری مختلف متم کی مشینوں میں گار نی ما داری کی شرط جو اصل غذہ ہے کے لائے ہے تا جائز اور اب تعارف و تعالی کی دجہ ہے

عَارُونِهِ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

جزوعقد ہے کا ان ہوادرائ میں ماندین میں کے کا تعمود دوعقد واسد کرونے کی کریے کردو جنو حقد مار رہے کا اس کے کا فات قاس بہت ہے اس کی دینے تیاں کو جو کا ان کا ہے۔

کل شرط لایقتصبه العقد الدین القیان الفیان الفیان الدین الفیان الدین الفیان الدین الدین الدین الفیان الفیان

<sup>(</sup>۱) هنان) هن ۲۱ و ۲۲ باك خيار الرون، مجلس بركات (۲) هناك، هن ۲۲ و ۲۲ باك البيغ الناسة، حيس بركات

فقراملای کے مات بنیادی امول کی کھی اس کارچوں کے اس کارچوں کے اس کارچوں کے اس کارچوں کا اور اس کارچوں کا اور اس کارچوں کا دور کی دور

فناوی رضوبین ۸۰۰ من ۲۰۸ تا ۲۰۸ میں اعلیٰ حضرت علیدار حمد نے ایسی بہت می بیعوں کا ذکر فقهی عبارتوں کے ساتھ کیا ہے۔ جواصالۂ ناجائز و فاسداور بوجہ عرف وتعامل جائز ہیں۔مثلاً:

''نظافتل اس شرط پر کہ دوسری اس کے ساتھ کی بنادے۔ اس میں تہمہ لگادے۔ نظے چرم بشرطیکہ اس کا جوتا ہی وے، کھڑاؤں کی بیج میں پھٹے نگادیے کی شرط، بنی ہوئی اون کی بیج بایں شرط کہ اس کی ٹو پی کردے، ٹو پی اس شرط نے بیچے کہ استراپنے پاس سے لگائے، پھٹے پرانے موزے یا کپڑے کی بیج میں بیوند کی شرط، کھال اس شرط پر بینچے کہ اس کا موزہ بنادے۔ اس طرح اور بھی بہت ہی بیعیں ہیں۔ کھال اس شرط پر بینچے کہ اس کا موزہ بنادے۔ اس طرح اور بھی بہت ہی بیعیں ہیں۔ جوشرط فاسد کی وجہ سے فاسد تھیں اور بعد میں جب ان شرطوں کا تعارف وتعامل ہوگیا تو فقہانے ان کے جواز کا تھم صا در فرما دیا۔''

ر سے بی سے بورہ مصاور برمادیا۔ (۲۷ تا ۱۸۸) ایسے بھی کیٹر مسائل ہیں جواصل فدیب بیں ناجاز سے ہ بعد میں عرف حادث کی وجہ سے جائز قرار پائے۔ جیسے اشیارے منقولہ کا وقت اصل

معرب میں ناجائزہے۔لیکن جب بہت ی اشیابے منقولہ کے وقف کا مسلمانوں میں مذہب میں ناجائزہے۔لیکن جب بہت ی اشیابے منقولہ کے وقف کا مسلمانوں میں تعامل ہو گیا تو فقہانے الیسے سارے اوقاف جائز قرار دیے۔اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نعامل ہو گیا تو فقہانے الرحمہ سنے فناوی رضورہ جلد ۸ کے صفحات مذکورہ بالا میں ایسے بائیس امور کا تذکرہ فنہی

جزئيات كماته كيا بهوه اموريين.

''جنازے کے لیے جارپائی، چادرون، اور شمل میت کے لیے گورون، اور شمل میت کے لیے گورون، اور شمل میت کے لیے کا پاڑی مسافرون کے لیے طفت ہاتھ ی، بردی دیک کا دقف، ساجد کے لیے تزریل کی دی رنجیر کا دقف قرآن مجید دکت وظارہ گا وزردائم ورنائیز کا دقف نے کے لیے تارباؤل مجناء ختاب ہے دول برانا قرض لینائر دوئیوں کی جہائی ہے ، روٹیوں کا گئی ا قرض لینا ناموال سے ربویے ( کیموں ، جو بجور انک بردنا جاندی) میں کیا دوران کا

الألى كات بنيادى اسول گانگان الكالى ا غرف بدلنے پرامام ابویوسف کا اعتبار عرف فرمانا۔ بیٹروں میں چھپھل آئے ، پھھ آنے کو بیں ایک حالت میں موجودہ وآئندہ کل بہار کی بیج کوامام حلواتی وامام فضلی وغيربها كاجائز فرمانا بيسب برخلاف اصل وقياس بين جنعين ائمهرام وعلما باعلام نے تعال وعرف پر بنی فرمایا۔''(۱)

(١٧٩) كى كااونت كھوجائے تو يہلے كے زمانے ميں اسے اپنے ياس روك لينے كى اجازت ندكى۔ كيول كەلوكول ميں ديانت دارى غالب تھى۔ مراب حالات وعادات بهت بدل چی بین اس کیے اب انھیں بھی اینے یاس روک کینے اور اس کے مالک کا انظار کرنے کی اجازت ہے۔ ولائل عرف کے بیان میں اس کے شوارهل ہو تھے ہیں۔

(٥٠) مساجد يل رات بحريراغ جلانامنوع باورجن مساجد مين اس كا تعامل بها ان مين اجازت بهد ايها بى فناوى قاضى خال اور فناوى عالمكيرى ص: ۱۰ان تارين ہے۔

(۵۱) پیلامیدیں جوتے ہیں کرجانے کی اجازت تھی محراب عرف بدل جائي وجدس منور يمكسيادني بدفاوي مراجيه ومنديه عمدة المفتين

ورداليسارين ے: دخول اللبسجد ، مُشَعَّلاً . . . مورعن بوت بين مورع جانا بادلي

ب الفائمان المسال المسادة الأوالا على المسال المسائم المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل

زيرنگ برناهے اللہ

<sup>(</sup>۱) يَعَارِي رُغِيْرِي هِي ١٨٠ تَجَارِه ١٨٠ مِن ١٨٠ مِن الرّالا شاعب رسال المني والدرو

<sup>(</sup>a))دَّة الحَجَازُقِيّ (4) الْمُعَارُقِيّ (4) السّامِة عن العَمَارُ العَمَامُ العَمَارُ العَمَامُ العَجَ

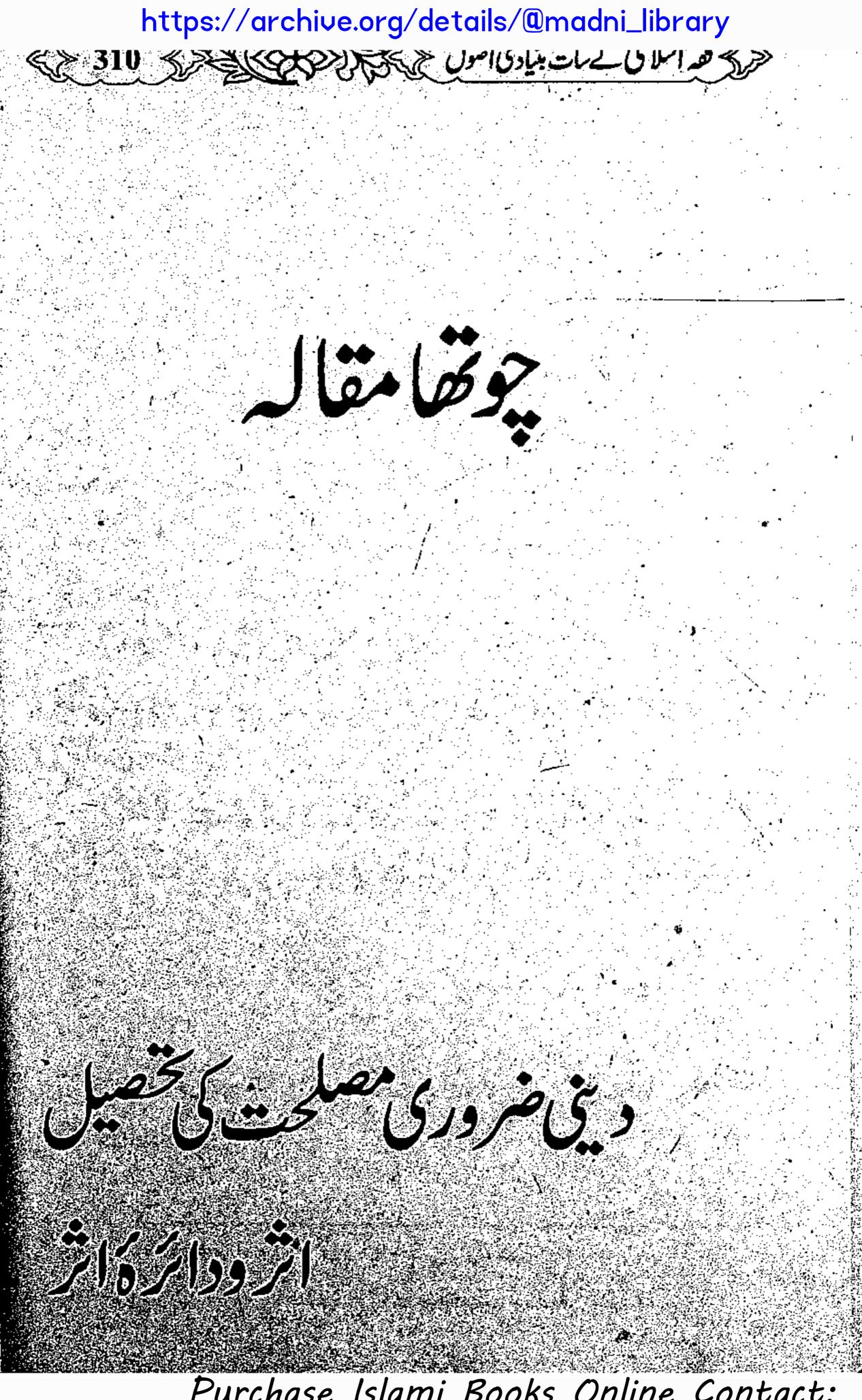

Purchase Islami Books Online Contact:

Islami Books Quran & Madni Ittar House Ameenn Pur Bazar Faisalabad

و بخ صلحت کی مسلم و رقی مسلم مسلم می مسلم و رقی مسلم و رقی مسلم و رقی مسلم مسلم مسلم مسلم می مسلم می مسلم می م

# تعارف، اتر اوردائرة اتر

الحمد لله، والصَّلوٰة والسَّلامُ على رسولِ الله، وعلىٰ اله وصحبه

وكُلُّ مَن وَالأه. اما بعد

ووي ضروري مسلحت ي محصيل ويرجماني بهافي معقيد عبقري امام احدرضاعليه الرحمة والرضوان كول: "أو مصلَّحة مُهمَّة تُنجلَبُ." كي اورزجمان بحي خودامام موسوف ہیں۔اس کی اصل فقد اسلامی کا بیقاعدہ ہے:

قَلَ تَرَاعَى الْمُصَلِّحَةُ لِعَلَيْهَا مُعلَّمَةً عَالِب اور مفيده مغلوب موتو "

عَلَى الْعُفِسِدَةِ. (1)

فرائفن وواجبات کی ادائیگی وین کے اہم اور ضروری مصالح سے ہے۔ سنن مؤكده اور شعارُ الله عثل جعه وجماعت ، واذان وغيره ـ بحى اى بين شال بين ـ اس كي يرخلاف منزلت وبدعات سيد مثل غيبت وكذب، وخيانت ، وترك نماز

مقاسدین ۔ قلیرمصلحت کی تفریخ برسی کی میں مفسدہ اور مصلحت دونوں جمع ہوں مکر علیہ مسلمت کی تفریخ برسی کی میں مناز در اور مسلم اور کی مقابل مغندہ نئے معمولی درجے کا ہوجم کی رعایت کوئی زیادہ ایم نے ہوگر اُس کے مقابل معالمت کی رعایت بہت ایم وغروری موتو دہاں مفسرہ کی رواہ کے بخیر صلحت کے

المان المراز عال المان المراز عالى المان المان

ع(0) \* الاطباء والتطابق ص ٢٠٠٥ القاعنة الخاصة من القن الأول، تول كشور.

﴿ فَتَرَا اللَّهُ كُمُّ مَاتَ بِنِيادِي السَّولِ ﴾ ﴿ 312 ﴾ ﴿ فَتَرَا اللَّهُ كُمُ كُمَّا لَكُ عَلَى السَّولِ ﴾ ﴿ 312 ﴾ ﴿ مكمل كيے بغير چھوڑ كركہيں جانا حرام ہے،جو بلا شبہ ايك مفسدہ ہے كين اگر كسى خوش نصيب كوحضور سيدعاكم بمحبوب رت اكرم صلى التدنعالي عليه وسلم عين حالت نماز ميں يا د

فرمالين تواسي نماز چھوڑ كربارگاہ ناز كے آداب بجالاً نا فرض ہے۔ جو يقيناً ايك مصلحت ہے لیکن مصلحت ایمان کی جان اور عبادتوں کی اصل ہے اس لیے اس کی

اہمیت بہت زیادہ ہے اور نماز چھوڑنے کے مفیدہ پر اس مصلحت عظیمہ کو واضح غلبہ

حاصل ہے۔لہذا نماز چھوڑ کر ہارگاہ رسالت کی حاضری فرض ہوئی۔ عینی شرح سے بخاری میں ہے:

صاحب توضيح فرمات بي كريمار بامحاب رحمیم الله تعالی نے بیصراحت فرمانی کهنی اكرم صلى اللدتعالى عليه وسلم ك خصائص سے یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کونماز کی حالت میں یا د فرما کیں تو اس رفعیل تھم فرمن ہے اور اس کی نماز باطل شہوگی۔ بیہ بات امام بدر

وصرّح اصحابنا فقالوا: مِن خصائص النبي صلّى الله تعالى عليه وسلم أنة لودعا انسانًا وهو في الصّلاة وجب عليه الأجابة ولا تبطل ضلاته (۱) الدين ميني رحمة الله نعالي عليه فرما في \_

اس كى ديل قرآن عيم كى أيب كريمه اوراحاديث فيويد على صاحبها الصَّلَاةُ والتَّحِية بين، جيها كرورن ويل احاديث عدوول ويلول كا وقيل انكشاف موجاتا يجد

معرت ابرسعير بن معلى رمني الفرتعالي عندكا بيان البه كذيل مجديل فمازيز طرابا قااست ين بي اكرم من الله واليال عليه وتم الله في (الف)عن ابي سعيد بن المعلى، قال: كنتُ أَصْلَى في المسجد فدعاني النبئ صلي

وقال صاحبُ التوضيح:

عبدة القارى شرح صحيح البخارى؛ ص: ٦٠، ٦٠، ج: مهريات: اناريعت الأم ولنما مَى الصلوة ﴿ دَارُ الفكرِ ﴿ يُرُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الله المالي كرات بنيادي اسرل المراج ا بلايا ، مين فورأ حاضر بارگاه نه موا ميمدر بعد الله تعالى عليه وسلم، فَلَمُ حاضر ہوکر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تماز أَجِبُهُ. ثُمُ أَتيتُهُ فَقَلْتُ: يَا ر منبولَ الله، إنِّي كُنتُ أَصَلِّيُ. ير صرباتها توحضور ملى التدنعاني عليه وسلم نے فرمایا که کمیاالندعزوجل نے میمنمبیں دیا که قَالَ: أَلُّمُ يَقُلُ اللَّهُ: السُّنَجينُوا "النداوررسول بلائين توحاضر موجاؤ-" لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعُاكُمُ. (١) ارشادالباری شرح سی بخاری میں اس آیہ کر بمہ کے تحت ہے: اس آیت سے بیاستدلال کیا حمیا ہے کہ حضور صلی واستُدلُ عَلَى أَنَّ إِجَابَتُهُ واجبة . يعصى المرا التدتعالى عليه وملم كيحكم برحاضر بوجانا واجب يتركها. (۱) يه انسان اس كى خلاف ورزى يركندگار موكا (بيع) عَن أبي هريرة أن رسول حضرت ابو مرروه رمنى الله تعالى عنه ے روایت ہے کہ اللہ سے رسول صلی الله يصلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَىٰ أَيِّي بُن كَعُبُ فَقَالِ رَسُولُ اللَّهِ اللدنعالي عليه وللم الي بن كعب ك یاں سے گزرے و فرمایا، اے ای، صلى الله عَلَيْهِ وَمُثَلَّمَ: يَا أَبِي وهو معرت الى ثماز پر حدب ستے۔اس يُصَلِّيءُ "قَالِتُفَكَّ أَبِيُّ فَلَكُم يُجِبُهُ و سليحام فرند وسك ، اور فما ومحقرادا كر صَلَى ابَيْ فَحُفَفِ ثَيْرَ انْصَرُفَ الَّي . رَبُّنُونُ الله عِسَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّكُم، کے بازگاءِ رسالت میں حامزہوئے

(1) محدود اللاغازي ، من ۲۰۱۱ ت ۲۰۰۲ بال عامل بي فاتحه الكتاب من كتاب العسير و من 100 تركيات الاعلام و كتاب العسير و من 100 تركيات القسير، تفيير سررة الانفال ، مجلس الأكال فيتكرة العماييج، هن الألا القرار العمال اول.

اورسلام كياء رسول الله ملى الله تعالى

عليه وللم في ملام كاجواب وي كر

فَقَالَ: النُّنَّالَامُ عَلَيْكُ يَا رَبُولُ اللهِ.

مقال رسول الله حلى الله عليه

(۷) : خطشتهٔ صحیح البخاری برص ۲۵،۵۲۰ ج ۲۸، با برماهای بن فاتحه الکتابا

﴿ فَمُ اللَّا كُلُ كُمَاتُ بِنَيادِي السُّولِ ﴿ كَالْحَالِ اللَّهُ اللَّا اللّ

فرمایا کداسے الی ایمل نے تجے بکا یاء توكس چيزنے تخفيل حكم سے روكا، عرض كى كمين نماز يزه درما تعار حضور نے ارشاد فرمایاء کیائم نے کتاب اللہ میں ریفرمان نه بره ها که الله اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوجا دک عوض کی ،

وسلم: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ. مَا مَنْعَكَ يَا أَبَى أَن تُجِيْبَنِي إِذُ دَعَوْتُكَ ، فقال: يَا رَسُولِ اللَّهِ ، إِنِّي كُنُتُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَمُ تُجِدُ فِيْمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَى أَن "اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ اِذًا دَعَاكُمُ". قال: بَلَى، وَلا أَعُودُ ان شَاءَ الله. (١)

(٢) حفرت اسابنت مميس منى الله تعالى عنها كابيان ب كذبير كرويب "منزل صهبا" مين حضور سيدعا لم صلى التدنعالي عليه وسلم في ثماز ظهر يوه هر حضرت على رضي اللدتعالى عندكوك كام سن فيح ديا وه وايس أين وحضور عمر راه حك تق ،آب حضرت على رضى الله نعالى عندكى كوديس مر انورر كاكرسو يحير ، پيرات يروى نازل بوي في يهال تك كەسورىغ غروب بوڭىيا اورحضرت على كى نمازعصرفوت بوڭى، جىب آپ كى آئىكى اور ميه علوم بواكه حضرت على كى نماز عصر فوت بوچكى بياة دعافر مانى كنه "اللهُمَّ انْهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ ، فَارُدُا عَلَيْهِ الشَّمْسِ" "الساللديقينا على يَرى اور تيري رسول كى اطاعت ميں منصرة تو سورج كودايس فرماد ئة كا كماني نازعمرادا كركين ي حضرت اساء بنت مميس فرماني بن كريس فياني أفعول مع ديكها كدوويا بهواسورن بليث آيا اور پهاڙون کي چونيون پر اورزين پر برطرف وهوپ پيل کئے۔ (1)

والطبراني في البعجم الكبين المناب المنابعة الكبين المعجم الكبين المعجم الكبين المنابعة المناب

جامع الترمذي/ص:٥١١م:٢١ باب ما جا، في فضل فاتحة الكتاب من أبوات (1)

<sup>،</sup> رخاني على النواهب. اص: ١٠٨٤، ١٨٥، و١٠٤ وأصنية ١١٠١ ع: ١٥٠٥ منيا من: ۱۸۸۵) ، مدارج النبوة، جلد: ۲، رض: ۲۵۲ ترواه القلحاري في مشكل الحديث

https://archive.org/details/@madni\_library حاسية موسة فصدأنمازوت كرناسخت حرام وكناه بجويفينا بزامفسده ب ليكن حضورا فتدس سيدعا لمصلى الله تعالى عليه وملم كالعظيم ومحبت مين آب كيآرام مين خلل آئے کے اندیشے سے ابیا کیا جائے تو جائز، بلکہ واجب ہے، اور بدبلا شبہ مصلحت ہے مگرزک نماز کے مفیدہ سے بیمصلحت بہت عظیم ہے اس کیے حضرت مولائے کا تنات شیرخداعلی مرتضی رضی اللہ تعالی عندنے اسی کور نے وی۔ (سل) جان کوہلاکت میں ڈالنا حرام ہے جو کھلا ہوا مفسدہ ہے لیکن ہجرت كيموقع برغارتور ميل حفزت سيرنا صديق اكبررضي اللدتعالي عندكي ايزي ميس سانب ڈستار ہا اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت میں نیز آپ کی حفاظت کے بلندمقصد کے پیش نظروہاں سے یا وال نہیں ہٹایا، بیز بردست مصلحت ہے جوائی جان کی ہلاکت کے مفسدہ سے بہت ہی زیادہ عظیم ہے۔ اس کیے حضرت سيدناالوبرصديق رضي الله تعالى عنه في مضلحت مهمه كومفسده يرتز نيح دي. <sup>(1)</sup> عاشق رسول اعلى حفرت عليه الرحمة والرضوان نے ان واقعات كى منظر لتى كرك براتين استدلال فرمايا ہے جواس مقام كمناسب بحى ہے۔ فرماتے ہیں۔ اوروہ جی عصرسب سے جواعلی خطر کی ہے مولی نے واری تیری نیز پر نماز اور حفظ جال توجان فروض غرر کی ہے منزيق بكهفازين مان الاررع بروہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے بال توسيان و جان ، الحين بجير دى خاز امل الاصول بندگی اس تا جورگی ہے نابت بواكر جلافرايس فروع بن (۲) الك دل تاريخ ال سے وضاحت : خون بينا اور مردار وخزير كا الزشت كمانا حزام وكناه بميره بينج جربلا فبهيه برنامنسده بيلين الربعوك بإبياس كي شنت ہے کا انتان کی جان جازی ہواور وہاں ہوائے حردار وم خزیر وفول کے وکھ

<sup>())</sup> وروقائق على النواهمية خلف: ( ؛ هن: ٢٠٣١ و خلف؟ عن : ١٠٢١ دار الكتب العلمية ويورون: عن في الوراني عن من المراكب العالمية المعلمية

الرود المول المحالة بنيادي المول المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا مہیا نہ ہوتوات اس نایاک کوشت اورخون سے چھتناول کرلینا جائز ہے۔ حالال کہ جان بجانا مصلحت عمراس مصلحت كالمدأن حرام وناياك چيزول كے كھائے كے مفسده يربهارى ب-اس ليقرآن عزيزني يهال مصلحت كومفسده يرتريح دياب

ال تفصيل سي معلمت كامفهوم بخوني واسح بهوجاتا بالسلياب بير بحصاح إيك كمخود ومصلحت كامفهوم ومطلب كيام

مصلحت كالغوى اورشرى مفهوم: مصلحت "صلاح" كالممعنى بــــ

اس كى ضدمنسده اورصلاح كى ضدفساد ب-معنى ب درست بونا ، تعيك بونا ، فسادكا زائل ہوتا۔

# لسان العرب ميں ہے:

الصَّلاح: ضدُّ الفساد.

صَلَحَ، يَصُلَحُ، صَلاَحًا

وصُلُوحًا۔ والمصلحة

الصّلاح واحد المصالح . (١)

قرأن عليم كى معتمد ومتندلغت المفردات ميں ہے:

"صلح: الصَّلَاحُ صِدُّ الفَّسَادِ

وهُمَا مُختصًان فِي أَكْثَرِ

الاستَعُمَّالِ بِالأَفْعَالِ وَقُوبِلَ في

القران تارَةً بالفَسَادِ وَتَارَاةً

بالسَّيَّةِ قال (خَلَطُوا عَمَالًا

صالحا والخر شيعا ولا تفسلوا

وافي الأرض بعد اصرزجهنا

صلاح: فسادكى ضدي،

صلح، یصلح کا مصدر ملاح بمی ہے

صلوح محل

اورمصلحة كامعنى صلاح بيب جمع مصالح

ملح ملاح فساد کی مندے اور زیادہ تران کا استعال افعال کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن عزيزين ملاح كمقابل بمى فسادادر بمى سيئة آيا هجدانيا كثرمتانات يرسهد الاثاد بارى بي اور ما يا ايك كام الجما اور دو ترايرا

۷۰۴ (۱۰۱-تري-۹)"اررزين پيل ڪارگ

بجيا وال كا اعلاق الرسنوارين أبدر

(۱) السان العرب، من:۲۰۲۷ څيان؛

﴿ فَقَدَّ اللَّهُ كَانَ بِنَيادَى المُولَ ﴾ ﴿ 317 ﴾ وقد الله على المنتو وعملوا الله عن عدل قائم بونے ك الطقالحات في متواضع يعد] (٥٦ - الراف - ٤) "اور جو لوگ كَثِيرًة (١) في متواضع يعد] (٥٦ - الراف - ٤) "اور جو لوگ كَثِيرًة (١)

امام محمة الدنعالي عليه فرماتين

مصلحت كأاصل معنى ب منفعت كا حصول ، ضرر کا ازالہ، مگر بیاں مصلحت سے ہاری مراد سمعنی ہیں ہے، اس کیے کہ حصول منفعت اور دفع ضررخلق کے مقاصد ہیں اورخلق کی صلاح و در سی ان کے مقاصد کی تخصیل میں ہے۔ بلکہ صلحت ہے جارى مراد ومقصود شرع كى محافظت ہے اور مقصور شرع مانچ میں: (۱) حِفَاظِت دين (۲) جان (۳) عقل (۴)نسل (۵) مال \_ تو جوچز ان بالجحول اموركي حفاظت كوصفتمن بووه معلی معلی اورجو چیزان یا نجول اموركوفوت كرديده مفتره باور اين كالزاليزي مسلمت بهد

أمّا المصلحة؛ فهي عبارةً في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مَضرَه، ولسنانعني به ذلك، فان جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق. وصلاح النخلق في تخصيل مقاصلهم، لكنا نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع" ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم وتسلهم ومالهم كاكل ما يتضمن حِفظًا هُذِه الأصول الخِمسة فهو مُصَلِّحَةً وَكُلُّ مِنَا يُفَوْتُ هَذِه الاحبول دفيها کیائے: اور (۱)

<sup>(</sup>۱)) ﴿ النَّفَرُدَاكِ فِي عَرِيْكِ الرَّالَ لِأَنِي الْقَارِيْمِ حُسِينَ بِن مُحَمِّدُ الْمِعْرُوفَ بَالرَاغِب \* وَ الْأَصْفِالِي (٢٠٠٠) مِن عَن بُرِيْدٍ

<sup>(</sup>٢)) و المستعمل و علم الأصوال فوق فرائح الرخمون علم الأمري و و

# ﴿ فَدُ اللَّ كُمات بنياد كا اصول ١٩٤٨ ﴿ 318 ﴾

اس تفصیل کی روشنی میں ' دینی ضروری مصلحت'' کا شرعی مفہوم ہوگا۔ وہ اہم چیز جودین ، جان عقل ،نسب ، مال کی حفاظت کا ضامت ہو۔ مختصراً یوں بھی کہد سکتے ہیں۔ وہ امرا ہم جس میں بھلائی زیادہ اورخرا لی کم ہو۔

# د یی ضروری مصلحت کاار ودائرهٔ ار

یہ صلحت بھی حاجت کے درہے میں ہوتی ہے اور بھی ضرورت کے درہے میں۔ اس لیے حاجت وضرورت کا جواثر دوائر کا اثر گرشتہ صفحات میں بتایا گیاہے، ٹھیک وہی اثر اور دائر کا اثر اس مصلحت کا بھی ہے اور اس کے شواہد وجز نیات بھی وہی بیں جو حاجت وضرورت کے بیں۔ تاہم مزید وضاحت کے لیے ہم یہاں بھی چچھ جزئیات اور مسائل پیش کرتے بیں ، چار مسائل غلیہ مصلحت کی مثال کے طور پر شروع میں بیان ہو بھے ہیں۔

(۵) راویان مدیث پرجن کاجواز پرجن درامل فیبت ہے جو بفند ہ ہے گروین کوموشوع معلل ومحرا عادیث ہے بچانے کی صلحت کی بنا پرجا گزشے۔ مسلم نزریف کا ایک بات ہے :

باب بيان الإسناد من الدين وأن النارين سے بارارالای بال حرح الرواة فيما هو فيم جازيل مي كرب كارد سے بركرا واجت واله ليس من الغية الايكارات بالارات المارات

البحر من بن الذبّ عن الشريعة \* \* " بين ورّام في بلايونيتون

﴿ فَرَا اللَّ كَمَاتِ بِنَادِي السَّولَ ﴾ ﴿ فَرَا اللَّهُ كَالْكُ مِنْ اللَّهُ اللّ المكرمة اه. (1) امام مسلم في الرباب ك تحت بهت كاحاديث جمع فرماني بين جن سيروز روش کی طرح عیاں ہوجاتا ہے کرراویوں پرجرح کرناواجب ہے۔ (١) بهارشرايت مين فأوى عالم كيرى ورد المحتار كي والهت ب ومصلوں کی کثرت کی وجہ سے معجد تنگ ہوگئی، اور مسجد کے بہلو میں کسی تحص كى زمين بے تواسے خريد كرمىجد ميں اضافہ كريں اور اگر وہ نہ ديتا ہوتو واجبي قيت و بے کر جرااں سے لے سکتے ہیں۔ ''(۱) سی کی زمین جرالینا ضرور منسدہ ہے اور الله عزوجل کی عبادت کے لیے المص منامل معركرنام معلحت ويمصلحت بإمعاوضه جرأز مين ليالين كمفسده برده كرسي كيول كدواجي قيت كياداتيكي وجه سيمفسده بلكا بوجاتا باورا قامت شعار کے نقط نظرے وہ صلحت عظیم ہو جاتی ہے اس لیے یہال مصلحت کور نے ہوگی۔ بيمثال مصلحت بدورجه حاجت كي هيجب كداو بردوسريء تيسري منزل بنا لنف ي وربوجات اوركام جل سكاورا كريكي كازاله ى وجهست اس طور بمكن نه موتة مجريجي مثال فنرورت شرعيه کي موک .(۷) بهرزیدی کی ہے:

''اوَقاف کا جارہ کی منظویل ہیں ہونی جائے۔ تین سال ہے زیادہ کرا ہے رد ناج رہیں۔ (خ القدر) کر جب کہ صلحت اس کے خلاف کو مقعصی ہوتہ جو نقافنا کے مسلمت ہروہ کیا جائے اور رہ ناناور مواضع کے اعتبار سے مخلف ہے''۔ (۳) میں ملک کے مواد کا اور اور اعمل میں کے کا بادر سے ناماز ہے۔ کر

<sup>(0) :</sup> متبنة ضحيح مسلم ص ۱۰ (م عداس بركات

<sup>(</sup>r)) کی مهار نگزیمت و من (۱۸۰۵ - ۱۸۰۳ من اعلی نامو .

<sup>(</sup>r)) جى بەلۇشىرىغىق ئون: ٧٠ (دى جى دە ئىنىكا بىلىن قاندى تىك ئود دە د

﴿ فَمْ اللا كُ كِهَا سِيْرِي المُولِ ﴾ ﴿ فَمْ اللا كُ كِهَا سِيْرِي المُولِ ﴾ ﴿ 320 ﴾ وقد الله والمؤلف المنافق المنافق

ا قامتِ شعائرِ اسلام وتحفظ علم دین کی مصلحت عظیمہ مہمہ کے پیش نظر اس کی اجازت دی گئی جیسا کہ جماری کتب معتمدہ میں اس کی صراحت ہے اور عرصهٔ دراز سے ای بڑمل وفتوی ہے۔

(9) فآوی ہندیہ میں ہے:

وقف کی ہیت بدلنا جائز نہیں، لہذا گھرکو باغ مرائے کو جمام اور فقرائے مکان کو دکان بنانا جائز نہیں مگر رید کہ وقف کا مگرال واقف کو ریافتیار دے دے کہ وہ جس میں وقف کی مصلحت سمجھے۔ دہ جس میں وقف کی مصلحت سمجھے۔ لايجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستاناً ولا الخان حماما و لا الالرباط ذكاناً الآاذا جعل الواقف الى الناظر مايرى فيه مصلحة الوقف. كذا في السراج الوهاج اه. (۱)

(۱۰) فاوي رضويه ميں ہے:

بدندہبوں، گراہوں سے جواباطیل خارج ازسائل ندہب واقع ہوں ان کی اشاعت مصلحت شرعیہ ہے کہ مسلمانوں کا ان پر سے اعتبار اٹھے، ان کی مثلالات میں بھی انہاع ندکریں۔ حدیث شریف میں ہے:

کیا تاج کی برای بیان کرنے نے پر بیز کرنے جو اوک اسے کہ بیان کی ایک بیان جو میر ایمان میں بیان کرو کر کوک اس سے میز ر أترغبون عن ذكر الفاجر، متى يعرفه الناس أذكروا الفاجر بما فيه، يحذره

الناس.

(۱) اورانل منت ہے بندریالی ایی افزان ان کا دانا ہوتا ہوتواں کا زخا واجب ہے کہ معاد اللہ لوگ ان سے بداعقاد ہول کے یوجونع ان کی تقریبار ترزیز رہ

<sup>(</sup>١) النتاري الهندية، من ٢٠١٠ عن ٢٠١ احر البات الرابع عشرة في المتفرقات

الله الماك كرات بنيادي اسول المحالي المحالي المحالية الم

ا الله تعالى:

انَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ جُولُوك بي يتدكرت بي كرمومنول من الْفَاحِشْهُ فِي الذِيْنَ الْمَنْوَا لَهُمُ فَاحْشُرُكُ الثَّاعت بوان كرلي دنياو

عَذَابُ أَلِيمٌ فِي الدُّنِيَا وَالْاحِرَةِ. (1) آخرت من درونا كعزاب بـ

(۱۲) ایک مخص نماز پر هتا ہے اور روز سے رکھتا ہے مگر اپنی زبان اور

ہاتھ ہے دوسرے مسلمانوں کو ضرر پہنچا تا ہے اس کی ایڈ ارسانی کولوگوں کے سامنے بیان کرنا فیبٹ نہیں کیوں کہ اس ذکر کا مقصد ہیہ ہے کہ لوگ اس کی اس حرکت ہے واقف ہوجا کیں اور اس ہے بیجے تربیں کہیں ایسانہ ہو کہ اس کی نماز اور روزے ہے دھوگا کھاجا کیں اور مصیبت بین مبتل ہوجا کیں۔حدیث میں ارشاوفر مایا کہ کیاتم فاجر

کے ذکر نے ڈریے ہو جوٹرائی کی بات اس میں ہے بیان کردو تا کہلوگ اس سے

پر میز کریں اور بچیں \_ (۱)

(۱۲۰) ایسے خفس کا حال جس کا ذکر ہوا اگر بادشاہ یا قاضی ہے کہا تا کہ

ائے سزا مطاورا پی حرکت ہے یا زآ جائے یہ بنای اور غیبت میں داخل نہیں۔ یہ کا اس وفاجر کا ہے جس کے شرے بجائے یہ بنای کو کوں پر اس کی برائی کھول دینا جا کرنے ، اور غیبت نہیں ، اب بھنا جا ہے کہ بدعقیدہ لوگوں کا ضرر قاسق کے ضرر ہے بات زماند ہے۔ قامق ہے جو بدعقیدہ لوگوں بہت زماند ہے۔ قامق ہے جو بدعقیدہ لوگوں بہت زماند ہے۔ قامق ہے جو بدعقیدہ لوگوں ہے جائے تھا ہے قامق ہے آگر دنیا کا ضرر ہوتا ہے اور بدغہ بہت کم ہے جو دین وایمان کی برنیاؤی کا ضرر ہوتا ہے اور بدغہ بہت ہے قودین وایمان کی برنیاؤی کا ضرر ہے اور بدغہ بہت ہی وفایم ہوچر جو گر ای کی بات کر بن

جوب بابندی کرست بین تاکدان کاوقار لوکول پیل قائم ہو پھر جو کر ای کی بات کریں گے ان کا پورا کر ہوگا کے بندا ایسول کی بدندی کا اظہار قامن کے میں کے اظہار سے

زيادهان هي جي ال کي يان کر اين يان کر اين اين کر اين يان کر اين يا منابع مي مي کر اين ک

<sup>(0)</sup> ع: النقاري الرهبرية، ص:٢٠٠٥ تا ١٢: ١٢ ، رهنا اكيني مبلي.

<sup>(</sup>r)) بهار طرست من ۲۰۱۱ (۱۳ مست کاربیان عادی رك زدر (۳)

﴿ فَتُرَامِلُ كَ مَاتَ بِنِيادِى المُولِ ﴾ ﴿ فَتُرَامِلُ كَ مَاتَ بِنِيادِى المُولِ ﴾ في المُؤمِن ا

آج کل کے بعض صوفی اینا تقدی ہوں ظاہر کرتے ہیں کہ جمیں کئی برائی ہیں کرنی جا ہے۔ بین کہ جمیں کئی برائی ہیں کرنی جا ہے۔ بینا بیدوئی معمولی بات ہیں، کرنی جا ہے۔ بینا بیدوئی معمولی بات ہیں، بلکہ انبیائے کرام ملیہم السلام کی سنت ہے جس کونا کارہ تاویلات ہے چھوڑنا جا ہتا ہے اور اس کا مقصد ریہ وتا ہے کہ میں ہردل عزیز بنوں کیوں کئی کوا بنا مخالف کروں۔ (۱)

رام حدیث کے داویوں ، مقدمہ کے گواہوں اور مصنفین پرجرح کرنا اور ان کے عیوب بیان کرنا جائز ہے۔ اگر داویوں کی خرابیاں بیان نہ کی جائیں تو حدیث سے اور ان کے عیوب بیان کرنا جائز ہے۔ اگر داویوں کی خرابیاں بیان نہ کی جائیں تو حدیث سے اور غیر محتمدہ وغیر معتمدہ میں فرق نہ رہے گا، گواہوں پرجرح نہ کی جائے تو حقوق مسلمین کی گدواشت نہ ہو سکے گی ، اول سے آخر تک گیارہ صور غیں وہ ہیں جو بظاہر غیبت ہیں اور حقیقت میں غیبت نہیں ، اور ان میں عیوب بیان کرنا جائز ہے ، بلکہ اسلام

بعض صورتوں میں واجب ہے۔ (۲)

(10) جس سے کی بات کا مشورہ لیا گیا وہ اگر اس مخف کا عیب یا برائی فاہر کرے جس سے متعلق مشورہ ہے یہ فیب بین ۔ حدیث بین ہے جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے لہذا اس کی بُر ائی فلاہر نہ کرنا خیانت ہے۔ مثلاً کی کے پہال ابنایا اپنی اولا دوغیرہ کا نکاخ کرنا چاہتا ہے دوسرے سے اس کے متعلق تذکرہ کیا کہ میرا ارادہ ایسا ہے، تمہاری کیا رائے ہے، اس محفق کو جو پھر معلومات بین بیان کرو بنا غیبت نہیں۔ ای طرح کی کے ساتھ شرکت کرنا چاہتا ہے یا اس کے بال کوئی چیز فیبت نہیں۔ ای طرح کی کے ساتھ شرکت کرنا چاہتا ہے یا اس کے بال کوئی چیز امانت رکھنا جاہتا ہے، یا کسی کے پروس مین سکونت کرنا چاہتا ہے اور ان کے متعلق دوسرے سے مشورہ لیتا ہے بیا کسی کے پروس مین سکونت کرنا چاہتا ہے اور ان کے متعلق دوسرے سے مشورہ لیتا ہے بیا کسی کے پروس مین سکونت کرنا چاہتا ہے اور ان کے متعلق دوسرے سے مشورہ لیتا ہے بیا کسی کے بروس مین سکونت کرنا چاہتا ہے اور ان کے متعلق دوسرے سے مشورہ لیتا ہے بیا کسی کی برائی بیان کرنے غیبت نیاں۔ (10)

<sup>(</sup>۱) بهار شریعت، ص: ۱۹، ج: ۱۸، غیبت کا بیان، من کتاب الحظر والا باخت.

 <sup>(</sup>۲) بهار شریعت، ص:۲۹٬۰ ج:۲۰ غیبت کا بیان، کتّان الکفت والایاحت:

قادرى بك دُهو:

 <sup>(</sup>٣) بهار شریعت؛ ص: ۱۹۰۱، ج: ۱۸، غنین کا بیان و الابتاحث قادری بك دارد.

الله المال كرات بنياد كا اسول المنهج (١٢) مجدول كي آرائش ميل يبود يول سے تشبه تفاء اور حديث ميل اس سے ممانعت ہے مگراب ایک اہم دین مصلحت ''مساجد کی تعظیم'' کے پیش نظر اجازت ہے۔فاوی رضوبہ میں ہے۔ امام ابن المنير شرح جامع في مين فرمات بين

لعنى جديث سے مستنبط كيا كيا كمسجدول میں آرائش مروہ ہے کہ نمازی کا خیال ہے كاراس كيے كه مال بے جاخرج موكار بال الرفظيم مسجد كي طور برآ رائش واقع بواورخرج بيت المال عن موتو في محمضا كفيرس -اور الحركوني مخض وصيت كرجائ كداس کے مال سے معدی کے کاری اوراس میں مرخ وزردر نگ كري تو وصيت نا فذ بوكي كەلوگون مىں جىسى ئى ئى ياتنى بىدا ہوتى كمكير ويسيے بى ان كے ليے فوے سے ہوئے۔ کداب مسلمانون ، کا قروں سب نے اینے کمر کی کی کاری اور آرائش شروع کردی ۔ اور ہم ان بلند عبارتوں کے درمیان جوسلمین تومسلمین کافروں کی جمی ہول گی۔ میکی اینٹ اور جگی ديوارون کي محدين بنا ئين تو نگا يول يمن ان کا ہے تک ہوگا۔

استنبط منه كراهية زحرفة المسجد لاشتغال قلب المُصَلِّي بذلك او لصرف المَالِ في غير وَجُهه. نعم اذا وقع ذلك على سبيل تعظيم المساجد ولم يقع الصرف اليه من بيت المال فلا باس به. ولو الوصى يتشييد مسجد وتخميره و تصفيره نفلات وَصِينَهُ لانه قد حدث للناس فتاوى بقلر ما احدثوا وقد أخذك الناس مؤمنهم وكافرهم تَشْيُلًا يُوتَهُمُ وَتَزيينِهَا. وَلَوْ بِنِينا مشاجدناء باللبن وجملناها متطامته وين الكورد الشاهقة وربيا كانت لاهل اللمة الكانئ دستهان (0) ی عراق بیرکزان طرح کت فقدیل میکزدن مسامل بین جن سے بیابات موتا

ومتلوى رضوناي هي النهائي وينال بريق البنار يستى إدارة الاشاعت عباركيون (0)

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

عالية المنطاب المنطاع المنط المنط المنطاع المنطاع المنطاع المنطاع المنطاع المنطاع المنطاع المنط المنطاع المنط المنطاع المنطاع المنطاع المنط المنط المنط المنط المنطاع المنطاع المنطاع المنطاع المنط المنط المنطاع المنط المنط المنط المنط المنطاع المنط المنط المنط المنط المنط المنط المنط ال





فراد و جود یا مظنوان افران تا لیسا کا از ال



## فسادموجو وبإمظنون بظن غالب كاازاله تعارف دتا ثير

## بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله ربّ العلمين والضلاة والسلام على حبيبه سيّد

المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين.

يَا اِسْتِ وَكُلُّ الْمُرْارِدِ لِي الْفَاهِ عُلْ الْحِدِ

درهٔ پاکال قاعدهٔ ''بناسکا از الرحمان کے ۔ حلب صول استردان کے 'کردیب کی میں استردان کے 'کردیب کی میں استردان کے اور معلی کی کرد معلی کی اور معلی کی کرد معلی کرد کرد معلی کرد معلی کرد معلی کرد معلی کرد مع

وجري كالترك رسول غليه العلوة والملام

قاعلة خاسة: "رهى در. النقابيد الآل من حلب المنافعة المنا

اعطاته والمامورات، واللاكال

Purchase Islami Books Online Contact:

For More Books Madni Library Group Whatsapp +923139319528

## ﴿ فَتَرَا اللَّ كَمَاتَ بِنِيادِي السُّولَ ﴾ ﴿ فَتَرَا اللَّهُ كَا كُمُ السُّولَ ﴾ ﴿ 326 ﴾ ﴿ فَتَرَا اللَّهُ كَا كُمُ السُّولَ ﴾ ﴿ 326 ﴾ ﴾

نے فرمایا: "جب مصیل کسی چیز کا تھم دول تو عليه الصلاة والسلام: "إذا اسے بچالا و جنتی شمیں استطاعت ہو، اور أَمَرُتُكُمُ بِشَي فَأَتُوا مِنه مَا اسْتَطَعْتُمُ واذا نهيتُكُم عن جب معیں کی چیز ہے روکول تواس ہے بجوء شي فَاجْتَنْبُوهُ. احر از کرو۔ ' (لینی منوعات سے بینے میں ومِن ثُمّ جاز تركُ الواجب استطاعت کی قیر نبیس رکھی۔) دفعًا للمشقّة. ولم يُسامّح اور میں وجہ ہے کہ وقع مشقت کے لیے ترک واجب جائز بيكن منوعات خصوصا كبائر في الإقدام على المنهيّات خصوصًا على الكبائر اه. (١) يراقدام كى اجازت نبيس دى كئى۔ ووفساؤ كالمعنى: فسادكامعنى بالأرسف كالعندال كاحدي بابرنكل جاناء

فساو کا کی: فساد کامنی ہے بگاڑ، شے کا اعتدال کی حدسے باہر تھی جاتا ، قابل انقاع ہونے اور در شکی سے خارج ہوجانا ، معاصی کا اظہار ، دین کی اہانت۔ قرآن حکیم کی لغت المفردات ہیں ہے :

 فسد: الفسادُ خُرُوجُ الشّئ عَنِ الإعْتَدَالِ قَلِيلًا كَانَ الحُرُوجُ عَنْهُ أَو كَثِيرًا ويُضَادُهُ الحُرُوجُ عَنْهُ أَو كَثِيرًا ويُضَادُهُ الصَّلاحُ ويُسْتَعْمَلُ ذٰلِكَ فِي السَّعْلَمُ ذٰلِكَ فِي النَّفْسِ والبَدنِ والإشياءِ النَّفْسِدُهُ عَنْهُ أَهُ فَسَادًا وَفُسُودُهُ أَنَّ النَّفُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) . الاشباء والنظائر ، ص: ١٠ ١٠ القاعدة الخاشلة من النن الاول ، بول كسوري

<sup>(</sup>٢) . \* قَرْآنَ مُجِينَ سُورَةَ مِوْمِنُونَ: آلِتَ: ١٧٤

الله المالي كرات بنيادي اسول كالهالي المول كالمنافقة المول كا

الله کے سوا اور خدا ہوبتے تو ضرور تباہ ہوجائے۔ (۱) جیکی خرابی خشکی اور تری میں۔ (۲) اور الله فساد سے راضی نہیں۔ (۳) اور جو الله فساد سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو۔ (۳) سنتا ہے! وہی فسادی ہیں۔ (۵) تاکہ اس میں فساد ڈالے اور کھیتی اور جائیں تباہ کرے۔ (۱) بیٹک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کرویے ہیں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کرویے ہیں۔ (۵) اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوار نے والے وی جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوار نے والے ہے۔ (۱)

فیادیہ ہے کہ شے کا حال درست ندر ہے۔ ادر قابل انتقاع ہوئے ہے لکل جائے۔ اس کی مدر ممارح ہے جس کا معن ہے۔ درست حال میں موجودر ہنا۔ فِيُهِمَا آلِهُ أَلَّا اللَّهُ لَفَسَدَا وَالْبَحْرِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادُ وَإِلَّهُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادُ وَإِلَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادُ وَإِلَّهُ اللَّهُ لَا يُحْبَدُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والفشاد خروج الشي عن كال اشتقامته وكونه منتفعًا به وصلاه الصلاح وهو الحصول على الحال المستقيمة (هـ (١١)

() قرآن مجيد، سررة الانبياء: آيت: ۲۲: (۱) قرآن مجيد، سورة رزم: آيت: ۲۰: (۲) قرآن مجيد، سورة البقرة: آيت: ۲۰: (۵) قرآن مجيد، سورة يونس: آيت: ۲۰: (۵) قرآن مجيد، سورة يونس: آيت: ۲۰: (۵) قرآن مجيد، سورة يونس: آيت: ۲۰: (۹) قرآن مجيد، سورة يونس: آيت: ۲۰: (۲۰: (۵)

(e))الشرناك في غريب القرآن ( هن ۲۷۰ – ۲۸۰۰) د

(۱۱)عشيود عارك العقريك خرجه به عادلي دخله رضاي

. هر فقر اللامي كرمات بنيادي المول المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المح

بیضاوی شریف میں ہے:

فساديه ب كدش اعتدال كى حدسي نكل جائے۔ملاح اس کی ضدے اور میدوونوں برضرررسال اور تقع بخش چیز کوعام بین۔ معامی کا اظہار اور دین کی اہانت ہمی فساوي كيول كداحكام كى خلاف ورزى اوران سے اعراض فتنے وفساد کا باعث ہوتا ہے اور اس سے نظام عالم میں خلل

والفسادُ: خُرُوجُ الشِّي عَنِ الْإِعْتَدَالِ والصَّلاحُ: ضِدُّهُ، و كلاهُمَا يَعُمَّانِ كُلِّ ضَارٍّ وَنَافع. ومنه: إظهارٌ المَعَاصِي وَالْإِهَانَةُ بِالدِّينِ. فَإِنَّ الْإِخَلَالَ بالشرائع والإغراض عنها مما يُوجِبُ الْهَرَجَ وَالْمَرَجَ وَيُخِلَ بنظام العَالَم الد ملخصًا. (١)

اسلامی نقطهٔ نظر سے شریعت کی پیروی صلاح و اعتدال ہے۔ اور اس کی خلاف جرأت وبياكى اعتدال سي خاوز اورفساوي

اى كخاظ من فتادكا أيك معن "معاصى كا اظهار اوردين كى اباغت " بهى بنايا - كياء اور بلاشبهه شريعت كے خلاف جرأت و بے باكى معصیت كا اظهار اور دین كی المانت ہے، توال تشری کی روشی میں فساد کامعنی ہوگا۔

"" شریعت کے جادہ اعتدال سے افراف، ال کے ظلاف جرات و بے باکی

اور معمیت کار تاب " مُفَسَده کی تعریف: اور ام مرفر الی رحد الله تعالی علید کے مطابق نقد کی اصطلاح ين منسده كي جامع ما فت تويف بيهو كي:

وَكُلُّ مَا يُفُونُ هَذِهِ الْأَصُولَ . مغدد : دوچز ہے جوزی، جان بھی انسب، (الخمسة) فهو مفسكة. (ال

باليان عن سے كالك كونت كرد سے

بيضاوي شريف، ص:٩٦٩٠ع: ١٠ دارالفكر وبيروت (1)

. المستصفى من علم الأصول فرق فراتع الرحموت عن ١٠٠٠] (r)

پس جہاں مصلحت غالب ہوگی وہاں اسے ترجیح حاصل ہوگی اور اس کے مطابق احکام میں تغییر یا تخفیف ہوگی۔اور جہاں فساد غالب ہوگا وہاں اسے ترجیح ۔۔ ہوگی اور اس کےمطابق احکام میں تغییر وتخفیف ہوگی۔

Purchase Islami Books Online Contact:

باك كرير روزه كالأركال كالرف الجرك كالرائبو عامر أبوع كالرائب

يران بي الفراهكاران روزور كعلى بنت كاراران جثيت سعريها

﴿ فَدَا اللَّ كَاتَ بِنِيدِي المُولِ ﴾ ﴿ فَدَا اللَّهُ كَاتُ بِنِيدِي المُولِ ﴾ ﴿ وَقَدْ اللَّهُ كَا لَكُ مَا تَ بِنِيدِي المُولِ ﴾ ﴿ وَقَدْ اللَّهُ كُلُّ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّا عُلِّي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ الل

مصلحت ہے اور اسی وجہ سے منت واجب بھی ہوجاتی ہے، اور اس حیثیت ہے دیکھا جائے کہ بیاللد تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض ہے تو یقیناً وہ مفسدہ ہے اور یہی وجہ ہے کہاس دن روز ہ رکھنا حرام ہے۔

فأوى عالم كيرى ميں ہے:

اَلصَّلُوهُ فِي اَرُضِ مَغْصُوبَةٍ جَائِزَةً وَلَكِن يُعَاقَبُ بِظُلُمِه فَمَا كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللّهِ تَعَالَى يُقَابُ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللّهِ تَعَالَى يُقَابُ وَمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ تَعَالَى يُقابُ وَمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِبَادِ يُعَاقَبُ كَذَا فِي مُحتار الفتاوى.

الصَّلُوه جائزةً في جميع ذلك لاستُجمَّاع شَرَائِطِهَا وَأَرُكَانِهَا وَتُعَادُ عَلَيْهَا وَتُعَادُ عَلَيْ وَجُهِ غَيْر وَجُهِ غَيْر مَكْرُوهٍ. (١)

رد المحتار الله الآيام الأيام الأيام الأيام الأيام الأيد المرابعة الأيد المرابعة الله المعالمة الله الله المعالمة المعالم

خصب کی ہوئی زمین میں نماز درست ہے۔ ہاں! غاصب پراس کے ظلم کی دجہ ہوگا۔ تو وہ اللہ عزوجل کی عبادت پر تواب پائے گا، اور بندے کی تی تانی کی دجہ سے عذاب ہوگا۔ تو وہ اللہ عزوجل کی تانی کی دجہ سے عذاب ہوگا۔ تانی کی دجہ سے عذاب ہوگا۔ اس کے نماز کے اس کے جاس کا جاتے ہیں، اور غیر کروہ طریقے پر اس کا جاتے ہیں، اور غیر کروہ طریقے پر اس کا

اگر ایام منهیدینی میدو بترمیداور دی الحدی
گیار موری بار دوری بتر به بی میدود کرد گیار موری بار دوری کرد این کرد کرد کرد دوری کرد دومری دوری کاری کاری کاری کرد کرد کرد کرد مرف میران کید کیدوری کاری کرد کرد کرد کرد بالای کاری کیدی میدوران دوری کاری دورو دورا

اعادہ واجب ہے۔

<sup>(</sup>١) - وتتاوى عالم كبرى، ص: ١٠٠١، ع: ١١ الفصل النائي فيما تكرة في الخلاة ومالايكرة

المباشرة لا من ضرورات بدایاه الله منهید میں روزہ رکھنے ہے تو المباشرة لا من ضرورات بهدایا منهید میں روزہ رکھنے ہے تو اینجاب المباشرة منعید میں روزہ اپنے ذمہ واجب اینجاب المباشرة منعید معدید کا تحق ہوگائین روزہ اپنے ذمہ واجب مع زیادہ مد (۱) کے ایسے معدید کا تحق نہیں ہوگا۔ (م ساجد) معرفی این کے جو سکتے ہیں غرض دیر کے مسلمت وفسادہ ومخلف حیثینوں ہے کی واحد میں تح ہوسکتے ہیں اور جہان ایسانہ ہو وہاں دونوں میں سے ایک غالب اور دوسرام خلوب ضرور ہوگا۔

# ازاله فسادكي اصل كتاب وسنت مين

کتاب وسنت بین ازاله فسادگی اصل وه تمام آیات واحادیث بین جن مین کمی طرح کا فسادیدیدا کرنے پرتغزیریا حدیار جم یا قصاص یا دیت یاغز که کا حکم دیا گیآ ہے۔ یااس پرغذاب جنم کی وعید دی گئے ہے، یا کم از کم اللہ تغالی کی ناراضی کا اظہار کیا گیاہے۔ مثلاً ارشاد باری ہے۔

- وللهُ لا يُحِبُ الفَسَاد. اور الله فسادست راضي بير ـ
- - (۱۲۳۸) آیات میزنا، مدندن مبرشرب وفر، مدسرقه وآیات

قعاص دیها در تورود تا ماطرین و غیره ـ مناص

در جن م البيدون الرائد فعاد كى جمت مون فى دائع دلائل بين ـ ادرية تاب. منت بين الرائع الرائد هند هند عالمة على الدين كريس الرائع كريا بالدين تواكي مستقل المائع المائع الرائع المائع المائع المائع الرائع المائع الم

ر (0)) و رو الحظارة موناة (2) و ما تعلق في الورازمي السحة للعبر العليم



# شركى احكام برفساوكا اثر

فساد کا ضرر مصلحت کے نفع سے زیادہ ہوتو فساد وضرر کے ازالہ کوتر نیجے دی جاتی ہے اوراس کی وجہ سے پہلے سے ثابت شدہ شری احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ ہم ذیل میں اس کے چند شواہد پیش کرتے ہیں۔ میں اس کے چند شواہد پیش کرتے ہیں۔
میں اس کے چند شواہد پیش کرتے ہیں۔
(1) فاوی رضویہ میں ہے:

خاط کلیدےکہ:من ایفلی بیلائین استاد المؤخشا، جو گل دوبا ہوائی گرفتار اس بیل چوکشان ہے استے افتیار کرئے۔

ردالمحارش ي:

﴿ فَتُرَا اللَّ كَامَاتِ بِنَادِي السَّلِ كَالْ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ كَالْ اللَّهُ كَالْ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا جھوٹ بولنا بھی میاح ہوتا ہے اور بھی واعلم أن الكذب قد يُباح واجب اس كاضابطه جبيها كمتبين المحارم وقد يجب. والصَّابطُ فيه وغیرہ میں احیاء العلوم کے حوالے ہے ہے كما في تبين المحارم ریہ ہے کہ مقصد محمود کو اگر سے وجھوٹ دونوں وغيره عن الاجناء: أنَّ كُلِّ مقصود محمود يمكن ذربعه سے حاصل کرناممکن ہوتو وہاں جھوٹ التَّوصُّلُ اليه بالصَّدق بولنا حرام ہے۔ اگر صرف جھوٹ بول کر ہی وه مقصد حاصل كيا جاسكما موتو ويكها جائے كه والكذب جميعًا فالكذبُ وہ مقصد مباح ہے تو جمون بولنا مباح ہے فيه خرام. وان أمكن اور اگر وہ مقصد واجب ہے تو حصوت پولنا التُّوطُّلُ اليه بالكذب وحدة واجنب ہے۔ جیسے کی نے ویکھا کدایک ب فمبائح أن أييخ تحصيل ذلك مناه انسان كسي ظالم كيخوف سي جميا موا المقصود، وواجبُ ان وجب ہے اور وہ ظالم أے ل كرنا جا بتا ہے ميا ايذ ا كماالورأي معصوما اختفي من طالم يريد قتله أو ايذاء أ ينجانا خامتا بهتويهال جموث بولنا واجب قالكانك هنا واجب اه. (ال (۴) بيجيول كاختندميتي يصعبر سلف بين اس كاروان تفامكران اس ے مانغت کردی کئے ہے کیول کھاس بر فیرمسلم بلکہ بہت سے اپنے لوگ بھی ہسیں کے جس سے فی الواقع وین کی تفکیک ہو کی اور ایمان بھی برباد ہوسکتا ہے، اور ظاہر ہے ، کنادین کی تنجیک اور ایمان کی بربادی کا فساد ایک مستخب کام کی مسلحت ہے بردھ کر المعدن في الريق على هما المستحدث المستحدث المستحدد المستح و الربيون ك في الربيا الربيال المربيال دوان عامون كسب كام الق يوسيان عن المنظور الذي الكوريون عن المنظم عن يوسي كا عب وال يَقَانِي رَضُونِ ٢ هن: ٨٧٨ راج: ٩٠ كَتَاكِ الخطر والإباعة عرضا الكنامي:

گافتداسلامی کے مات بنیادی اصول کی کھی گاند کا میں ہے: اور حفظ دین مسلمان پرواجب ہے، لہذا یہاں اس کا حکم نہیں۔ اشباہ میں ہے: لایسن ختانها وازما هو عورت کا ختند سنت نہیں، وہ تو صرف ایک

بہتری کی بات ہے۔

عورت کا ختنہ ایک بہتری یوں ہوا کہ اس سے لذت برم ھ جاتی ہے۔

عورت کا ختنہ سنت نہیں ، بلکہ مردوں کی خاطر ایک بہتری کی بات ہے۔اور ریڈول ضعف ہے کہ سنت ہے۔

مكرمة. منية المفتى في غرغمز العيون ميل هي عند العيون ميل هي المعقمة وانما كان البختان في حقها مكرمة لأنة يزيد في اللّذة.

ورمختار ميں ہے:
ختان المرأة ليس سنة بل
مكرمة للرّجال و قيل"؛
سنة (۱)

اشاہ میں ہے:

(۳) ومن ذلك: ماذكره
البزازى فى فتاواه: ومن لم
يجد سترة ترك الإستنجاء
ولو على شط النهر لأن
النهى راجح على الامر!
النهى.

(٢) والمرأة اذا وجب عليها الغسل ولي تبجدُ سنرة من الرجان تؤجر كذا في شرج النقاية.

<sup>(</sup>١) السِنْيَة الأنبقة في فتاري افريقة، ص:٥، مِسْئِلَة:٤

﴿ ﴿ فَدَا الأَيْ كِمَاتِ بِنَادِي السَّولِ ﴾ ﴿ فَيُدَا الأَيْ كِمَا عَنِيدِي السَّولِ ﴾ ﴿ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللّ

(۵) ومن فروع ذلك العبالغة الله كرفرع سه بهى به كراستجا فى الاستنجاء والاستئشاق كرفاورناك صاف كرفي مي مبالغد كرنا مسنونة وتكره اللصائم. سنت به اورروزه دارك لي مكروه ب (۲) وتخليل الشعر سنة فى وضوكرفي مي ظال كرنا الطهارة ويكره للمحرم له ملخصا. (0) سنت باورمجرم ك لي مكروه ب الطهارة ويكره للمحرم له ملخصا. (2) شاه مي المراسية

مسئلہ قصاص میں قاضی کا اسینے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا جائز ہے اور مسائل حدود میں ناجائز۔ جیسا کہ خلاصہ میں ہے۔

ال كخت عمز العيون والبصائر مين ب:

يجوز القضاء بعلمه في

القصاص دون الحدود كما

في الخلاصة اله.

والفتوى اليوم على عدم

جواز القضاء بعلمه مطلقاً

لفساد قضاة الرَّمان إه. (٢)

دور جاضر میں قاضوں کے اندر نساد بیدا ہوجانے کی دیرے کہ قاضی کا اپنے علم کی بنیاد پر دیرے کہ قاضی کا اپنے علم کی بنیاد پر فیصل کر نا جائز جہیں خواہ مسئلہ قصاص کا ہو یا حدود کا۔

(۸) عبدر سالت میں عورتوں کو حاضری مسجد و جماعت و جمعہ وعیدین کی البازت تھی ، چرحفرت عمر فاروق عظم رضی اللا تعالیٰ عند نے فسادر مانہ کی وجہ ہے ان کو حاضری نے روک دیا ۔ پہلے یہ بابندی بوڑھی عورتوں کے لیے محصوص اوقات میں اور جوان عورتوں کے لیے مطلقا تھی ، چرف ادعام ہوجانے کی وجہ ہے تمام اوقات میں عورتوں کے لیے مطلقا تھی ، چرف ادعام ہوجانے کی وجہ ہے تمام اوقات میں عورتوں کے لیے بابندی ہوگئے۔

ورفقار بیل ہے۔

<sup>(</sup>١٠) \* ١٤ الانتفاء والعقائرة عن ١٠٤٠ من ١٠٠١ القاعدة الخامسة من الفن الاول، نول كشور

<sup>(</sup>r)) \* الإشكاه والنطاق مع نشرك عبر العيون والنصاق بض: ٢ م١. القاعدة السادسة

من الذي الأول، العادة محكمة

## ﴿ فَمُ اللَّ كُمَّات بنياد كا السول ١٥٥٨ ﴿ فَمُ اللَّهُ كُمُّ كُمُّ اللَّهُ كُمُّ كُمَّات بنياد كا السول ١٥٥٨ ﴾

فساد زمان کی وجہ سے قدیب مفتی بریہ ہے کہ عورات کا جماعت بیں حاضر ہونا مطلقاً کروہ ہے، اگر چہوہ خاصر ہونا مطلقاً کروہ ہے، اگر چہوہ حاضری جمعہ وعیدین ادا کرنے اور وعظ سننے کے لیے ہوادر اگر چہورت یوڑی ہوادر راست کا دفت ہو۔ راست کا دفت ہو۔

يُكُرَهُ مُحضُورُهُنَّ الْجَمَاعَةُ وَلُو لِجُمْعَةٍ وَعِيْدٍ وَوَعْظِ مُطُلُقًا وَلُو عَجُورًا لَيُلاَعَلَى الْمَذُهَبِ المُفْتَى لِهُ لَفَسَادِ الرَّمَّانِ. (١) به لفسادِ الرَّمَانِ. (١) مسلم شريف عين هي

 عن يحي وهو ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرّحمن أنها سَمِعَتُ عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تقول: لَو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تعالى عليه وسلم رأى ما النبساءُ لَمَنعَهُنَ اللهُ تعالى عليه وسلم رأى ما الحدث النبساءُ المنعَتُ السَّاءُ اللهِ المنسجد حمّا مُنعَتُ السَّاءُ اللهِ اللهُ الله

یکی بن سعید عروبے روایت کرتے ہیں وہ حضرت عارف میدید ترقی اللہ تبالی منہا ہے عن يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت؛ لُوُ

<sup>(</sup>۱) - در مندتان على هامش رد المحتار ، ص:۸ (۱ كـ ۱۵،۵۱۰م) الأمالة ا

<sup>(</sup>۲) صحبح مسلم شریف، ص:۲۸۳، خ:۱، باب خروج النشا ال الستانحی

المان كالت بنيادى اسول كالمحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي

كرانهول في فرمايا: اكررسول التصلي التدنعاني عليه وسلم عورتول كابيحال وتكصف توضرور أتعيس مسجد میں آنے سے منع فرمادیتے جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی تنیں (راوی کہتے ہیں) میں نے عمرہ سے بوجھا کیاوہ روک دی تی

أَذُرَ كَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مُا أَحُدُثُ النساءُ لَمُنعَهُنَّ المسلجد تَكِمَا مُنعَتُ نَسَاءُ بَنِي اسرائيل فقلت لعمرة: أو مُنعُنَ قالت نعم. (۱) منعُنَ قالت نعم. (۱)

(9) عاشیرفناوی رضوریدیں ہے:

و جومجدوریان بواوراس کی آبادی کی کوئی صورت ند بواوراس کے آلات کی حفاظت نه ہوسکے تواب فتو کی اس برہے کہ اس کے کڑی شختے وغیرہ دوسری مسجد میں د ما کتین (۱) ا

ال كي اصل تنوير الابصار و درمختار كادورج ذيل جزئيه ب

اگرمسجد کے اردگرد کی آبادی ویران ہوجائے ادراس معجد کی ضرورت باقی شدر ہے تو مجی وہ امام اعظم اورامام ابوبوسف رحبما اللدتغالي ك نزد کیک قیامت تک میجدی رہے گی ،اورای برفتوى بهيا حاوى القدى اورامام محمر رحمة الله تعالی علیہ کے زوریک وہ منجر بانی (واقف ) یا اس کے ورد کی ملک ہوجائے كي \_ اورامام الويوسف رحمة الندفعالي عليه

لأولؤ خرب ماجوله واستغني عنه ﴿ يُبْقَى ﴿ مُسْلِجِدًا ﴿ عند الإضام، والنَّاني) أبُدًا إلَى قيَّام الشَّاعَةِ (وَبه يُفتَى) خاوى القديبي (وعادالي الملك) أى ملك والتاني: أو ورثه (عِلْدُ مُتَحِّنَكِ) وَعَنْ النَّالِي ينقل الى مُسجد آلجر باذن

(۱۱) ﴾ ومحيح ربحاني شريعه عن (۱۲ ۱۱ عن ۱۰ بياب خروج النسآ ، الى المساجد بالليل ر والعلس ومطلس البركاع، ١٠٠٠

والمعلى معارئ معروف هو ۱۳۹۳ و ۱۳۹۳ و معالی الوالی الوالی الوالی می ۱۳۹۳ و معالی الوالی (۱۳)

## ﴿ فَتَرَا اللَّهُ كَهُمَاتُ بِنِيادِي اصولَ ﴾ ١٥٤ ﴿ 338 ﴾ 338

مروی ہے کہ اس کو قاضی کی اجازت سے
دوسری معجد کی طرف منتقل کردیا جائے گا۔ ای
طرح کا اختلاف معجد کی گھاس اور اس کی
چٹائی کے بارے میں بھی ہے جب کہ ان کی
ضرورت نہ ہو، یوں ہی سرائے اور کنواں کے
بارے میں بھی اختلاف ہے جب کہ ان ہے
فائدہ نہ اٹھایا ۔ چائے تو معجد ، سرائے ، کنواں
اور حوض کا وقف اس سے قریب تر دوسری میجہ
اور حوض کا وقف اس سے قریب تر دوسری میجہ
مرائے ، کنواں اور حوض کی طرف منتقل کردیا
جائے گا۔ (م بہاجد)

مجدوع کے درمیان کی فرق کے بغیرانیں معنی کرنے کے جواز میں معنان کی حابحت مناسب ہے۔ جیسا کہ امام الوجھان اور امام حلوانی نے ای پرفتون ویا اور یہ دونوں چینوا کافی جین نے معنوصا جارے زمانہ جن کیوں کہ اگر سجو سرائے کیا جوش کونتائی نے کیا جائے توجھا اور ڈاکوان کا بلا بھی اوقات کران کے متونی یا زور کے لوگ کھانا کی گے۔ (مربید متونی یا زور کے لوگ کھانا کی مورف بین ای القاضى (ومثلة) في المخلاف المذكور (حشيش المسجد وحصيرة مع الإستغناء عنهماء و) كذا (الرباط والبئر اذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (الى اقرب مسجد والرباط أو بئر) أو حوض (اليه), (۱)

ر دالمحتار مين هي والذي ينبغي متابعة المشائخ المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد أو حوض كما أفتي به الامام ابو شجاع والامام الحلواني وكفي بهما قلوة ولاسيما في زمانناء فإن المسبجد أو غيره من وباط أو حوض أذا لم ينقل في ياخذ أنقاضة للم ينقل في ياخذ أنقاضة للم ينقل في ياخذ أنقاضة المشروض والفتعاليون تكنأ

<sup>)</sup> تنويد الإيصال و في مختال، ص: ١٨٠٥ من : ٢٠ كتاب الرتنية ، بطالع في الحكام المسجد

الرائي المال كالمال المالي دوسرى معدكا مجى وريان بونالازم آئے كاجس هُوَّ مُشَاهَدُ. وَكَذَٰلِكَ أَوُقَافَةً کی طرف منقل کرنے کی ضرورت ہے۔ يًا كُلُها النُّظَارُأُو غيرهم (م براجد) ويلزم من عدم النقل خراب المستجد الآخر المحتاج الى النقل اليه. (1) (۱۰) اب فقی اس برے کے مسلمان عورت معاذ الله مرتد ہو کر بھی نکاح ہے بیں نگل سکتی وہ برستورا بینے شوہرمسلمان کے نکاح میں ہے،مسلمان ہوکر یا بلا ائىلام دوسرے سے نكاح نبيل كرسكتى۔ (۱) فقد عنى كى معتد كتاب در مختار مين استكه يريون روشني والي كني: ملخ كے مشائخ كرام نے عورتوں كوكفر سے رو كنے اور وأفتى متشائخ يلخ بغذم او کول کی آسانی کے لیے ریفوی صاور کیا کہ عورت الفرقة برّدَتها رُخِرُا

الح کے مشائ کرام نے موران کو کفر سے رو کئے اور
الوکوں کی آسانی کے لیے بیانی صادر کیا کہ مورت
کے مرتد ہوئے ہے میاں بیوی کے درمیان فرقت
میں واقع ہوگی ۔ خاص کر اس مورت کے مرتد
ہوئے ہوگی ۔ خاص کر اس مورت کے مرتد
ہوئے ہے ۔ جائم کا ارتکاب کرے انکاد کر بیٹھی ہے ۔
پیریں فریا ای کہ اس قول پر فتوی دیتا گو اور پر فتوی

بعن مناخ فارها فاسم وتدنے فتول دیا کہ مرت کے مرتد ہوئے سے فرقت واقع ہیں واقتی مشائح بلح بغدم الله در در الله د

سمرفناه الخوال بغلم الفرافة

<sup>(0) -</sup> روالحظارة صرة oool ويتزيناكيل القاض النسخية

ورة)) و خاطبه بعارى رضوريه ويرتان عالم الأعلام الأعلام الأعلام

ورا التان المعطال فترق فيرور الانصال على مالدي وبالكظاف عن المساوعين الأنسان



ہوتی ، تاکہ شوہر سے رہائی حاصل کرنے کے اور کے کفر کو حیلہ بنانے کی جڑ کٹ جائے اور معصیت کادروازہ بند ہوجائے۔

بردَّتها حَسمًا لِبَابِ المُعُصية والحيلة لِلخَلاصِ مِنهُ.اه(۱)

(۱۱) فاوى رضوبيس ي

وَمِنُ ذَٰلِكَ إِفْتَاءُ جَدِ المقدسي بِجَوَازِ آخُذُ الْحَقِّ مِنُ خِلَافِ جنسه حذار تضييع الحقوق. قَالَ فِي رَدِّ المحتار : قال القهستاني: و فيه ايماء الى أنّ َ لَهُ أَن يَّاخِذُ مِنْ خِلَافِ جِنْسَهِ عِندُ المُجَانَسَةِ في المَاليّة وَهَٰذَا أَوۡسَعُ فَيُجَوِر ۚ رَ خَذَ بِهِ و ان لم يكن مذهبنا فإنّ الإنسان يعُذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي.اه(۲)

اورای قبل ہے جدالمقدی کا پیانوی ہے کہ خلاف جنس ہے اپنا حق وصول کرنا جا رہے،
اس لیے کہ اس میں حقوق کے خیاع ہے حفاظت ہے۔ رد الحجار میں ہے کہ علامہ قبتانی نے فرمایا: اس میں اشارہ ہے کہ مماجب حق کوخلاف جنس ہے اپنا حق وصول مماجب حق کوخلاف جنس ہے اپنا حق وصول کرنا جا تر ہے جب کہ الیت میں کیائیت ہو اور اس میں زیادہ آسانی ہے لیدا اس کو افتار کرنا جا تر ہے اگر چدید ادا نہ یہ میں انسان معدور ہوگا جیسا کرنا ہا تر کے میں انسان معدور ہوگا جیسا کرنا ہدی کے میں انسان معدور ہوگا جیسا کرنا ہدی

ان مسائل ہے عمیاں ہوا کہ از لائے ضاوعی حاجت کے درجہ میں ہوتا ہے اور معمی صرورت کے ۔لبدا حسب اختلاف مراجب منتی وخاری امورکو چھوڈ کر طائت ابواب فقہ میں یامی تغییر وتخفف ایکام کا ہیں ہوگا ۔ نیز اس کی بینا شمراج خادی مسائل اور موار دفھومی میں کو عام ہوگی ۔

(١) البحر الرائق ص: ٢٠٠٠م: ٣٠ تاكِ نكاع الكَافر (بيرَوْت)

<sup>(</sup>r) فتاوی رضویه، ص:۲۹۳۰ ج: ۱٬۲سالهٔ ایجان الاعلام:



# سانول اسباب ایک میں جمع ہوسکتے ہیں

سانون اسپاپ مشرورت ، هاجئت ، عموم بلوی ، عرف ، تعامل ، دینی ضروری ، مصلحت ، از الد فساد - کے درمیان با ہم کوئی منافات اور نباین نبیس پایا جاتا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہ ہوسکتے ہیں ، بلکہ ریاسباب دودو ، حیار جیار ہے جھے اور بلکہ سانوں ایک ساتھ جمع ہوسکتے ہیں ۔ ایک ساتھ جمع ہوسکتے ہیں ۔ ایک ساتھ جمع ہوسکتے ہیں ۔

الله المؤلف المول من المحال المعلى المولاد والمسئل من اجماع كاليه فوب صورت منظر مشابده كياجا مكت به خاتم الفقها علامه الن عابدين شاى رحمة الله قعالى عليه ك الفائل من وومشله الماشري به:

قلت: الا يحقى تحقق الصرورة من المرادات الا يحقى تخول المرادات عن الرادات المرادات عن الرادات المرادات عن الراد في المرادات المردات المرادات المردات المردات المردات المرادات المرادات المرادات المرادات المردات ا

النابي لا المحكي الوائهم المائي كالعالم المحكي الوائهم

﴿ فَتَهُ اللَّا كُلُّ كُمَاتُ بِنِيادِي السَّولِ ﴾ ﴿ فَتَمَ اللَّا فَي كُلُّ عَلَيْكُ ﴿ 342 ﴾ ﴿ فَتَمَ اللَّا فَي كُلُّ عَلَيْكُ ﴿ 342 ﴾ ﴿ فَتَمَ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ 342 ﴾ ﴿ فَتَمَ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ 342 ﴾ ﴿ فَتَمَ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ 342 ﴾ ﴿ وَفَقَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَي

بالتَّخلُص باحدى الطَّرق طريقول كايابند كرناممكن نبين ، بال يجمه لوك وه طريقے اختيار كريكتے ہيں ، محرسب المذكورة و إنّ أمُكن بالنسبة ایدانیں کر سکیل سے اور ان کی عادت الى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسِبة الى عامّتهم و في نزعهم جيزانے ميں حرج لائق موكا جيسا كرآب كومعلوم موچكائ ، يمرلازم آئے كاك عن عادتهم حرج كما علمت اس علاقے میں لوگ حرام کھل کھا تیں ويلزم تحريم أكل الثمار في كيول كدومال باغات كيجل اي طورير هذه البلدان إذ لاتباع الا كذلك.اه(١) ييچ جاتے ہیں۔ بخرالرائق میں امام جلیل ابو بحرمحر بن فضل فضلی ہے۔

استحسن فیه لتعامل الناس، شنه المقاله الله المتحسن فیه لتعامل الناس، شنه المقاله الله المتحسن فیه فی شمار الکرم شیم این این کول کراک آفرد کے جاول بهذه الصفة ولهم فی ذلك کی این این طور پرکرت میں بران کی عادت عادة ظاهرة و فی نزع الناس فادت فارت فارت فارت کی عادت عن عاداتهم حرج اله (۲)

مسئلہ اصل ہے ہے کہ باغ کے بھر پھل نکل بچکے بین اور بچھ نکلے کو باق بین اق خاہر ندہب میں ان جھلوں کی جج ٹاجا بڑو وباطل ہے گر اب ان طرح کے چھلوں کی خرید وفروخت عوام الناس میں رائے ہمو بچی ہے اور ان کی بیعاؤے چھڑائے جی چھ حرج ہے۔ بلکہ جمجے رہے کہ عوام اب ان عادت سے باز دفیا میں کے لیڈ ایاں جی باطل ہے اجتناب موجودہ خالات میں تاممین ہے ت

ايك طرف نواس مسلاكا بيعال يه ، دومرى طرف مجام وثوامن اوريا وميلا وميلا

<sup>(</sup>۱) ود المحتان ص:۲۲ م: ٤٤ معلك أن بيم النثر والردع والشحر، من كتاب البيرع.

<sup>(</sup>٢) - الكوالزائومن:٢٠٠م-٥كتاب البغ (غيرت) وكنا في راياليكتان كن:٢١٤ع ؟



حال میرے کہ وہ سب چھو بیصتے اور جانتے ہوئے بھی میر پھل بازار سے خریدتے اور بچلول کے تخالف قبول فرمائے اور خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ الك زمانے مسب كا برى حال ہے توعموم بلوى ضرور محقق ہے۔ اس طرح اس مسكلے مين غوركيا جائة ساتول اسباب يجايات جات بين

ضرورت :شری ضرورت کے تحق سے انکار نبیس کیا جاسکتا۔خودشامی میں ال کی صراحت ہے۔

سراحت ہے۔ حاجت بین تحقق ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں حاجت بھی ضرور پائی ہے۔ عموم بلوی : ابھی واضح کیا گیا کے قوام وخواص بھی اس محظور میں مبتلا ہیں لہذا

ی مقل ہے۔ حرمی: جب ضرورت، عاجت، عموم بلوی تینوں کیجا ہیں تو حرج ضرور موجود ہے کے بیٹنوں حرج ہی کے افراد سے ہیں۔

» عرف ونغال ارف دنغال كاوجود توروز روش كاطرت به كه بيزيد فروخت لوكول كي عادت بن على ها دراى كي دجه سے درج بالا اسباب برج وجود ين آئے دخائی ين اس كے ليے عادة كالفظ آيا ہے جونتال كا ام مئن ہے اور احر الرائق مين توخاص لفنا "تقامل" كامراحت بحي ہے۔

دين فروري ميلي في الله المالي المالي المناه المالي المناه المالي المناه المالي المناه المالي المناه ي بيان المنظمة والمريد المنظمة التانيات التانيان بيان بيان بيان بيب مي و المال المال

الزال فياده كالايان ونابر هاكان كالراكات كا

هے بریتین فرارفیے۔ یہاں ای کارزال دعر را جائے کفید کی بارک کی ہے ۔



اس تجزید سے بدامر بخوبی واضح ہوجاتا ہے کہ ساتوں اسباب کے درمیان بناین یا تضاو نہیں پایاجاتا اور بدسب کے سب ایک کل میں تم ہو سکتے ہیں۔

ہنای یا تضاو نہیں پایاجاتا اور بدسب کے سب ایک کل میں تم ہو سکتے ہیں۔

ہمی ، اس کاعرف و تعامل بھی ہے۔ اور بددی ضروری مصلحت بھی۔ اس میں ہموم بلویٰ بھی ہے اور زالہ نساد بھی۔ اس طرح اس مسکلے میں بھی ساتوں اسباب کا اجتماع پایاجاتا ہے۔ کتب فقہ میں اس کے بچاسوں نظار موجود ہیں۔ ہم نے صرف نمونے کے طور پر دونظیریں پیش کی ہیں۔

## شکر خدا ہے یا ک

خداے برتر وتوانا کا بے پناہ شکر ہے کہ یہ بندہ ضعیف اسباب سبعہ کا تشریح کے رہے بندہ ضعیف اسباب سبعہ کا تشریح اوران کے اثر وارارہ اثر کے تعلق ہے جو وضاحت کرنا جا بنتا تھا وہ بتو فیقہ تعالیٰ بوری ہوئی۔خدا ہے پاک اس کی لغزشوں کو معاف فرمائے اوراس کتاب کواس کے اعمالی حسنہ میں شار فرمائے اور اسے مقبول عوام وخواص بنائے اوراس عاجر وقیر اس کے اسا تذہ، مشارکے ، والدین اور احباب و اہل وعیال سب کو دونوں جہان میں اپنے رضوان وغفران ہے توازے۔ آمین بجاہ جبیبہ البی الرؤف الرجم علیہ وعلی الدوسجیہ و از واجہ افضل الصلا قوات ہے۔

گرنظام الدین رفیوی فادم درس وافاجامدانهٔ بنده میارک بود کیم بری درار بل ۲۰۱۰ هار ۱۸۷۷ بریل ۲۰۰۹ (روز جان افزورو و مندینیارک)



